فكر غامر كا غامر كا عامر كا ايك عيقى وتجزياتي مطالعه

> حافظ محمد زبير حافظ طام إسلام مسكري

www.KitaboSunnat.com

مكتبه خدام القرآن لاهور

## بسراته الجمالح

## معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت واف كام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ،پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

### ☆ تنبيه ☆

- استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com

# فكرغامدي

ايك تحقيقي وتجزياتي مطالعه



نالیف: حافظ محمد زبیر حافظ طاہراسلام عسکری شعبہ حیق اسلای ٔ قرآن اکیڈی لاہور

مكتبه خدام القرآن للهور 36\_كا دُل ا دُن لا مور فون: 03-5869501

| نام كتاب فكرى عامدى -ايك تحقيق وتجزياتي مطالعه              |
|-------------------------------------------------------------|
| پیشکش معبر شعبر تحقیق اسلام، قرآن اکیڈی لاہور               |
| طمع اوّل (مارچ 2007ء)                                       |
| ناشر ـــــــ ناظم نشرواشاعت مركزى المجمن خدام القرآن لا مور |
| مقام اشاعت مقام اشاعت مقام اشاعت                            |
| فون:5869501-03                                              |
| مطبع شركت پرفتنگ پريس ٔ لا مور                              |
| قيت 70روپي                                                  |
| email:irts@tanzeem.org                                      |
| email:irts@tanzeem.org website:www.tanzeem.org              |



# بيش لفظ

زیرنظر کتاب المورد اسلا کم ٹرسٹ کے سر پرست کا ہنا مہ اشراق کے مدیر اور 'آج' ٹی وی کے نامور سکالرعلامہ جاوید احمد غامدی کے بعض اہم اصول وین کے علمی ' تحقیق اور تجزیاتی مطالعے پرمشمتل ہے۔ اس کتاب کے دو صے ہیں۔ پہلے جھے کے مصنف حافظ محمد زبیر حفظہ اللہ تعالیٰ عالم وین ہونے کے ساتھ ساتھ شظیم اسلامی کے متحرک کارکن بھی ہیں اور مرکزی المجمن خدام القرآن لا ہور کے شعبہ تحقیق ہے مسلک متحرک کارکن بھی ہیں اور مرکزی المجمن خدام القرآن لا ہور کے شعبہ تحقیق ہے مسلک ہیں۔ اس جھے کے باب دوم اور سوم کے مضامین ایک علمی مجلے کی ادارتی پالیسی کے سبب ایک علمی مناقشہ کے تناظر میں شائع ہو بچکے ہیں۔ فہکورہ مجلے کی ادارتی پالیسی کے سبب باب سوم کے مضمون کی تفصیلی کتر و بیونت کردی گئی تھی جس سے بہت سے اہم دلائل اور باب سوم کے مضمون کی تفصیلی کتر و بیونت کردی گئی تھی جس سے بہت سے اہم دلائل اور مساحث سامنے آنے سے رہ گئی تھے۔ کتاب کے اس جھے میں وہ مضمون محمولی حک و میں برائے اشاعت بھیجا گیا تھا' جو کہ حال ہی میں شائع ہوگیا ہے۔ پہلے باب کا مضمون بھی اس می میں شائع ہوگیا ہے۔

علامہ عامدی کے فکری تفردات اور تجدد پیندانہ نظریات آج کل علمی حلقوں میں بحث ونزاع کا موضوع بنے ہوئے ہیں۔اسلام کے روشن خیال اعتدال پینداور جدید ایڈیشن کو چونکہ یہ نظریات بہت اپیل کرتے ہیں اس لیے علامہ صاحب کو ایسے حلقوں میں کانی پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ ان حالات کا نوٹس لیتے ہوئے دینی حلقوں میں تقریباً ہر طرف سے ان کے افکار کے خلاف تقیدی مضامین کھے گئے ہیں۔لیکن حافظ تقریباً ہر طرف سے ان کے افکار کے خلاف تقیدی مضامین کھے گئے ہیں۔لیکن حافظ

ز بیرصاحب کے بیدمضامین اس کھاظ سے سب سے منفرد بیں کہ ان میں ان اصولوں سے بحث کی گئی ہے جن پر علامہ صاحب کے متجد دانہ نظریات کی اساس ہے۔ گویا جن شاخوں پر اسلام کے اس جدیدایڈیشن کا آشیا نہ تعمیر کیا گیا ہے ' حافظ صاحب موصوف نے اس کی جڑوں پر بیشہ رکھ دیا ہے۔

دوسرے جھے کے مضامین ماہنامہ میثاق کے ماہ اکتوبر نومبر ۲۰۰۱ء اور جنوری ۲۰۰۷ء کے شاروں سے ماخوذ ہیں اور موضوع کی مناسبت سے اس کتاب میں شامل کیے گئے ہیں۔ اس جھے کے مصنف حافظ طاہر اسلام عسکری هظه الله تعالی بھی متند عالم دین ہیں اور مرکزی المجمن خدام القرآن کے شعبہ تحقیق اسلامی سے نسلک ہیں۔ فاضل مصنف نے ان مضامین میں علامہ غامدی کے ان علمی تفردات سے بحث کی ہے جو فاضل مصنف نے ان مضامین میں علامہ غامدی کے ان علمی تفردات ہے بحث کی ہے جو دین اسلام کے اُس جد بدایڈیشن کا برگ و بار ہیں جنہیں روشن خیالی اور اعتدال پندی کی حالیہ سرکاری لہر' کا شاخسانہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ کتاب کا حصہ اوّل اصولی مباحث پر مشمتل ہے جبکہ حصہ دوم اسی مسئلے کے فروی پہلوؤں سے بحث کرتا ہے۔ الله تعالی سے دعا ہے کہ دین اسلام کی حقیقی خدمت کے بہلوؤں سے بحث کرتا ہے۔ الله تعالی سے دعا ہے کہ دین اسلام کی حقیقی خدمت کے صلہ میں فاضل مصنفین کو اج عظیم عطافر مائے۔ آ مین !

حافظ عاطف وحید انچارج اسلا مک ریسرج اینڈ ٹریننگ سنٹز' قر آن اکیڈی'لا ہور 7

حصه اقدل علا مه جا و بداحمه عامدی علا مه جا و بداحمه عامدی کے اصول ونظریات کا ایک علمی جائز ہ

از قلم : حافظ محمدز بیر

| 9          | 🗖 عرض مؤلف                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 13         | 🕏 باب اوَل : علامه جاویداحمد غامدی کا تصویه '' فطرت''            |
| 13         | 🥵 فصل (زَّ 🖒 : عَامِدِي صاحب كے ماخذ دين ايک نظر ميں             |
| 15         | 🚭 فصل ۱۵) : عامدی صاحب کا تصور فطرت                              |
| 18         | 🧬 فصل مو): عامدی صاحب کے اصولِ فطرت کی تلطی                      |
| 28         | 🥵 فصل جمهار): غامدی صاحب کے اصولِ فطرت کی دلیل کا تجزیہ          |
| 30         | 🥵 فصل بنج : عارى صاحب كااب اصول فطرت سے انحراف                   |
| 33         | 🅏 باب دوم : علامه جاویدا حمد غامدی کا تصور ''سنت''               |
| 33         | 🥵 فصل لاً 🖒 : اہل سنت کے ہاں'' سنت'' کامفہوم                     |
| 35         | 🥵 فصل ور): غامري صاحب كالقبورسنت                                 |
| 36         | 🥵 فصل مون : غامری صاحب کے تصور سنت کی غلطی                       |
| 44         | 🚭 فصلی جہاں : غامدی صاحب کے اصول سنت کی وکیل کا جائزہ            |
| 48         | 🥸 فصلی منجم: غامدی صاحب کے اصول سنت کارڈ ان کے اپنے اصولوں       |
|            | کی روشن میں                                                      |
| <b>5</b> 0 | 🚭 فصلى ئىئم : غامدى صاحبُ اورتو انزعملى                          |
| 54         | 🖨 فصلی دنئم : عامدی صاحب کا اپنے ہی بیان کردہ اصول سنت سے انحراف |
| 59         | 🕏 بياب سوم : علامه جاويدا حمد غامدي كاتصور (' كتاب''             |
| 59         | 🥸 فصل (ذَكْ: عَا مرى صاحب كاتصور كتاب                            |
| 64         | 🚭 ففٹ 90) : غامدی صاحب کے تصور کتاب کی غلطی                      |
| 78         | 🚳 فعن من : غامدی صاحب کا کتاب مقدس سے ثابت شدہ عقائد             |
|            | وا حکامات کاا نکارا درا پنے اصولوں سے انحراف                     |
| 89         | 😭 فصل جهار): ابل سنت اور سابقه کتب ساوید                         |
|            | ( <b>*)</b> ( <b>*)</b>                                          |

# عرضٍ مؤلف

'الشريعه' كے جنوري كے ثارے ميں ڈاكٹر محمد امين صاحب كے غامدي صاحب پر لکھے جانے والے تقیدی مضمون کے جواب میں عامدی صاحب کی تائید میں لکھے جانے والے وو خطوط نظروں سے گزرے'ان میں ہے ایک خط المورد کے ریسرچ ایسوی ایٹ اور غامدی صاحب کے ٹاگرد خاص جناب طالب محن صاحب کا تھا۔ایے اس خط میں جناب طالب محن صاحب غامدی صاحب کے ناقدین کے بارے میں لکھتے ہیں کہ غامہ ی صاحب برکی جانے والی تنقیدیں عام طور برطعن تشنیع اورتضحیک واستهزاء برمبنی ہوتی ہیں اور صاحب تنقید ا نے لیے آئی جہاد کا جواز فراہم کرتے ہوئے نوک قلم سے اپنے ہی علم وتقویٰ کا خون کر ڈ الیا ۔ عامدی صاحب کے اقدین کے لیے طالب محن کی پر فیجت واقعتا قابل توجہ ہے لیکن کاش کہ طالب محن صاحب جناب غامدی صاحب کوبھی پیضیحت کریکتے کیونکہ ان کی کتاب 'برهان' میں ای نوع کی تنقیدیں جا بجا موجود ہیں،خصوصاً ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور پروفیسر طاہرالقادری صاحب پر تنقید کے ضمن میں دلیل و تحقیق کی بچائے زبان وادب کے جوہر زیارہ دکھائے گئے میں جے علی تقید و تحقیق کی بجائے اولی تقید کا نام دیا جائے تو نا مناسب نہ ہوگا۔ اگر طالب محسن صاحب ہے بھتے ہیں کہ غامہ کی صاحب کے ساتھ اس قتم کی تحریروں سے زیادتی ہوئی ہے تو واضح رہے کہ غامدی صاحب نے بھی دوسروں پر تنقید کر تے ہوئے طعن وتشنیج اور تفخیک واستہزاء ہے کم پراکتفانہیں کیا۔اصولی طور پر طالب محسن صاحب کی بات سے کس کواختلاف ہوسکتا ہے کہ مسلم معاشرے میں بحث مباہے کے دوران کسی مسئلے میں حق بات معلوم کرنے کے لیے ادبی و ذاتی تقید کی بجائے علم و تحقیق کی روشنی میں متعین دلائل کو شت تقید کی بنیاد بنایا جائے ،کیکن دوسروں کو حق بات کی نفیحت کرنے سے پہلے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی اس پڑمل پیرا ہواس لیے میرا طالب محن صاحب اور ان کےمعروح غامدی صاحب کو عاجزا نہ مشورہ یہی ہے کہ وہ دوسروں پر ہر ہان قائم کرنے کے لیے تضحیک واستہزاء پربنی او بی واخباری کالموں کو بر ہان 'نہ بنا 'میں بلکہ مسلمہ اصول تحقیق ودلائل کی روشنی میں شبت تنقید کرتے ہوئے ایک نئی بر ہان 'کے ذریعے تنقید کے میدان میں لوگوں کے لیے ایک نمونہ قائم کریں تا کہ ان کے فکر دفلفہ کی مخالفت کرنے والوں کے لیے قولی ججت کے ساتھ ساتھ فعلی ججت بھی قائم ہو جائے۔ غامدی صاحب کی' بر ہان' جس قسم کی تقیدوں سے بھری پڑی ہے کیا ہے اصولی تقیدیں ہیں؟ قرآن کی کسی ایک آیت کر جے کو بنیاد بنا کریا' مسئلہ بیعت' پر تقید کر کے اگر غامدی صاحب کے تبعین ہے بچھتے ہیں کہ انہوں نے اصولی تقید کا حق ادا کر دیا ہے تو بیان کا زعم باطل ہے۔ ہم تو بید کھور ہے ہیں کہ جیسی تقید انہوں نے دوسروں پر کی ہے و لیسی ہی تقید ان پر ہور ہی ہے۔ غامدی صاحب کی موجودہ ' بر ہان' جب تک موجودہ ہے گا ان کے مخالفین کو اس قسم کی ادبی، جذباتی ادر بقول ان کے جزی تقیدکا جو از فراہم کرتی رہے گی ۔

### علامه جاویداحمه غامدی اورابل سنت کے اصولوں کامختفر تقابلی جائز ہ

جہاں تک طالب محن صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ غامدی صاحب پرکوئی علی یا اصولی تقید نہیں ہوئی تو ان کا یہ کہنا قطعاً درست نہیں ہے ۔اصل مسئلہ غامدی صاحب پرعلمی و اصولی تنقید کے ہونے یا نہ ہونے کا نہیں ہے بلکہ اصل مسئلہ اصول تنقید کا ہے۔اگر غامدی صاحب علمائے اہل سنت کے ان اصولوں ہی کوئیس مانتے جن کی بنیا د پر نقتہ ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے نزد کیک واقعی ابھی تک ان پر تقید ہوئی ہی نہیں ۔ حقیقت سے ہے کہ جن اصولوں کی روشی میں علماء نے ان پر تقید کی ہے وہ ان اصولوں ہی کے قائل نہیں ۔غامدی صاحب اہل سنت میں علماء نے ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ۔اس کی اہم وجو ہات درج ذیل ہیں:

- 1) اہل سنت کے ہاں اعتزال (قرآن وسنت کی نصوص سے استدلال کرتے وقت اہل علم کے ہاں معردف طریق کا رکونظرانداز کرنا اوراس کے برعکس کسی انداز کو اختیار کرنا) ایک طرح کی گالی ہے جبکہ غامدی صاحب کے نزدیک یہی نا درانداز فخر کا باعث ہے۔اس اصول کے تحت وہ آئے روزنت بی تحقیقات پیش کرتے رہتے ہیں۔
- الل سنت اجماع کو جحت بیصے بیں اور اس کے ظلاف رائے دینے کو اتباع غیر سبیل المؤمنین 'بیں شار کرتے ہیں جبکہ غامہ کی صاحب کہتے ہیں کہ اجماع دلیل ہے لیکن جحت نہیں ہے۔مطلب ہیکہ پوری امت گراہی پر اکٹھی ہو عتی ہے! اور بیمکن ہے کہ گزشتہ چودہ صدیوں بیں کوئی شرعی مسئلہ کسی عالم یا نقیمہ کو بجھ نہ آیا ہوا ور پہلی دفعہ ان پریاان کے امام صاحب پر منکشف ہوا ہو۔ اس اصول کے تحت انہوں نے بہت سے اجماعی موقفات کے برتکس اپنی رائے کا اظہار کیا۔

ا اگر کسی مئلہ میں اہل سنت کے علماء کہتے ہیں کہ اس مسکلے کی دلیل حدیث ہے تو غالدی صاحب فرماتے ہیں حدیث ہے دین تابت نہیں ہوتا یعنی حدیث ہے دین میں کسی عقیدہ وعمل کا ہرگز کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ جبکہ علمائے اہل سنت کے نزد کیک قرآن کی طرح حدیث سے بھی دین ثابت ہوتا ہے۔ اس اصول کے تحت انہوں نے شادی شدہ زانی کے لیے رجم کی سزا کا افکار کیا۔

اہل سنت کہتے ہیں کہ قرآن کی طرح حدیث بھی دین اور اللہ کی شریعت کو ثابت کرنے والی ہے کیونکہ بیرو دی فی ہے، جس طرح قرآن وقی جلی ہے ای طرح حدیث بھی وی کی ایک قیم ہے اور اسے وی خفی کہتے ہیں ۔ لیکن غامدی صاحب حدیث کو وی کی حیثیت دینے سے انکاری ہیں۔ غامدی صاحب کہتے ہیں حدیث وی نہیں، ہاں جمت ہو سکتی حیث ہے۔ اس اصول کے تحت انہوں نے استخفاف حدیث کے فتنے کی بنیا در کھی۔

اہل سنت کے ہاں کتاب وسنت حضرت محمد کا ایکنا ہے شروع ہوتی ہے اور انہی پرختم ہو جاتی ہے بعنی اہل سنت کے نز دیک کتاب سے مراوقر آن مجید ہے جوآپ پر نازل ہوا۔ اور سنت سے ان کی مراد آپ کی سنت ہوتی ہے۔ جبکہ غالمہ می صاحب کی کتاب وسنت حضرت ابراہیم سے شروع ہوتی ہے اور (ان کے بعد کے تمام اسرائیلی انبیاء کوشامل کر کے ) محمد مُلَا ایکٹیز

پرختم ہوتی ہے۔

پہ ہری ہوں ۔

اہل سنت کے علاء حضرت ابراہیم علیا سے لے کررسول اللہ تا اللہ اللہ تا نے والے تمام انبیاء ورُسل کو مانتے ہیں اوران پر تازل کردہ اصل کتب مثلاً تو رات ، انجیل اور صحف ابراہیم کو بھی کلامِ البی مانتے ہیں لیکن جب وہ کتاب وسنت کواپی کتب میں بطور مآخذ شریعت بیان کرتے ہیں تو کتاب سے ان کی مراد قرآن مجید اور سنت سے مراد سنت رسول مُنافیع اللہ ہوتی ہے ۔ لہذا اہل سنت اور فرقہ غامد یہ کا اختلاف ایسا ہی ہے جیسا کہ اہل سنت اور اہل تشیح کا، کیونکہ دونوں کی کتاب وسنت علیحہ ہے۔ یہاں تک ہم نے طالب محن صاحب کی ضدمت میں یہ بات پیش کی ہے کہ انہیں علاء کی طرف سے غامدی صاحب پر ہونے والی تقید ، نقید میں یہ بات پیش کی ہے کہ انہیں علاء کی طرف سے غامدی صاحب پر ہونے والی تقید ، نقید کیوں نہیں نظر آتی ۔ غامدی صاحب کے اصولوں پر تفصیلی بحث اِن شاء اللہ آئندہ صفحات میں کیوں نہیں نظر آتی ۔ غامدی صاحب کے اصولوں پر تفصیلی بحث اِن شاء اللہ آئندہ صفحات میں پیش کی حائے گی۔

سے کاب ان مضامین پر مشمل ہے جو کہ ما ہنا مہ الشریعہ میں شائع ہوئے بعد میں انہی مضامین کو یکھا خوا اور تبدیلیوں کے ساتھ ایک کتاب کی شکل دے دی گئی۔ اس مضامین کو یکھا کر کے پچھا ضافوں اور تبدیلیوں کے ساتھ ایک کتاب کی شکل دے دی گئی۔ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن ہاتھوں ہا تھ فروخت ہوا۔ جہاں علمی وفکری طقوں میں اس کتاب کو کا فی پذیرائی ملی وہاں عوام الناس کی طرف ہے اسے آسان فہم بنانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا گیا۔ بہر حال جس حد تک ہوسکتا تھا میں نے اپنی طرف سے اس کتاب کو آسان سے آسان بنانے کی کوشش کی ہے کین چونکہ بید کتاب چنداصولی وفکری ابحاث پر مشمل ہے اس لیے ممکن بنانے کی کوشش کی ہے کین اس سے ایک حد تک بی استفادہ کر سیس۔ اب پچھ مزیداضافوں اور تبدیلیوں کے ساتھ اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن شائع کیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ اہل علم اس بارے منید مفید مشوروں سے نوازیں گے۔

بیک میں کی بیٹ میں عامری صاحب یہ کتاب دوحصوں پرمشمل ہے۔ پہلے ھے میں قین ابواب ہیں جن میں عامری صاحب کے اُصولوں کا ایک علمی وتنقیدی جائز ہ لیا گیا ہے' جبکہ دوسرا حصہ ایک باب پرمشمثل ہے جس میں اجماع اُمت کے بالقابل عامری صاحب کے شذوذ ات کو جمع کیا گیا ہے۔

☆☆☆

13

# **باب اول** علا مه جاویداحمد غامد ی کانصور' 'فطرت''

#### فصل اوّل:

## غامدی صاحب کے مآخذِ دین ایک نظر میں

آخذ دین سے مرادوہ شرقی دلائل ہیں جن سے شرقی احکام کومتنظ کیا جاتا ہے۔ اہل سنت کے ہاں بیرچار ہیں: قرآن سنت اہمائ اور قیاس۔ بیوہ آخذ دین ہیں جوفقہائے اہل سنت کے ہاں مینچار ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ آخذ ایسے بھی ہیں جوفقہاء کے درمیان اختلافی ہیں مثلاً قولِ صحابی استحسان مصلحت مرسلہ استصحاب سد الذرائع عرف و عادت شرائع من قبلنا وغیرہ۔ اہل سنت کے آخذ دین کے بالقابل غامدی صاحب کے آخذ علی الترتیب درج ذیل ہیں:

| غامدی صاحب کے مآخذ دین       | اللسنت کے مآخذ دین        |
|------------------------------|---------------------------|
| ۱) دین فطرت کے بنیا دی حقائق | ۱) قرآن                   |
| ۲) سنت ابرامیمی              | ٢) سنت رسول مَا اللَّيْمَ |
| ۳) نبیوں کے صحائف            | ۳) ایماع                  |
| ٣) قرآن                      | ץ) שֶע                    |

غامدی صاحب کے اصل اصول تو یہی چار ہیں' جبکہ ان چار کے علاوہ بھی غامدی صاحب کے پچھاصول ہیں جن سے ضرورت پڑنے پراستدلال کرتے ہیں' لیکن ان کومستقل يا خذوين نبيل مجهة ـ بداصول درج ذيل بين:

- ۵) حدیث
- E 121 (4
- امین احسن اصلاحی جنہیں وہ امام کہتے ہیں

اس باب میں ہم غامہ می صاحب کے اصول' دین فطرت کے بنیادی حقائق' پر پچھ معروضات پیش کریں گے۔

غامدی صاحب کے نزد کی سب سے پہلا ماخذ جس سے دین حاصل ہوتا ہے وہ فطرت انسانی ہے اور یہی ماخذ ان کے نز دیک اصل الاصول یعنی باقی تمام ماخذ کی بنیا وہمی ے جیسا کہ ہم آئے چل کراس کو ثابت کریں گے۔ دین کا دوسرا ماخذان کے زویک نبیول کی سنت ہے' یعنی ایسے اعمال جن برتمام انبیاءعمل کرتے چلے آئے ہیں' چونکہ یہ اعمال حفزت ابراہیم کی زندگی میں آ کرایک واضح شکل اختیار کر گئے تھے اس لیے اب ان اعمال کی نسبت پچھلے انبیاء کی بجائے حضرت ابراہیم مالیاں کی طرف ہوگی ۔ تیسرا ماخذ ان کے نز دیک نبیوں کے صحا کف یعنی تورات 'انجیل اور زبور وغیرہ ہیں ۔اور دین کا چوتھا اور آخری ماخذ ان کے نز دیک قرآن مجید ہے ۔ای لیے وہ قرآن کو دین کی آخری کتاب کہتے ہیں' یعنی دین تو پہلے ہے چلا آرہا ہے اور قرآن نے آ کراس کی تکیل کی ہے۔ باقی جہاں تک حدیثِ رسولی یا ا جماع اُمت کا معاملہ ہے اس کو غامدی صاحب دین کا کوئی مستقل ماخذ نہیں مانے ۔ للمذا عامدی صاحب کے اصل اصول جار ہی ہیں جن پر ان کی پوری فکر استوار ہے ۔عامدی صاحب نے اپنے ان چاراصولوں کواپی کتاب میزان ( فصل اصول ومبادی ) میں ص سے ہم ہے ص ۵۲ تک تفصیلا بیان کیا ہے۔المورد کے ریسرچ سکالراور غایدی صاحب کے شاگرد خاص جناب منظور الحن صاحب غامدی صاحب کے مآخذ دین سے متعلقہ میزان کی اس طویل عبارت کاخلاصه اینے استادمحتر م کی رہنمائی میں ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں: د و قرآن وین کی پہلی نہیں ' بلکہ آخری کتاب ہے اور دین کے مصاور قرآن کے علاوہ فطرے کے حقائق' سنت ابرائیمی کی روایت اور قدیم صحائف بھی ہیں۔اس موضوع پر مفصل بحث استاذگرامی جناب جاویداحمد غامدی کی تألیف''میزان'' کےصفحہ ۲۵ پر '' دین کی آخری کتاب'' کے زیرعنوان ملاحظہ کی جاسکتی ہے''۔ <sup>(1)</sup> ہم یہ مانتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے۔لیکن اس کا بیمطلب ہر گزنہیں ہے کہ

فطرت انسانی اس قابل ہے کہ اس ہے دین اسلام ٔ احکام البی ٔ اوامرونوا ہی یا طال وحرام کا تعین ہوسکتا ہے۔اسلام کے دین فطرت ہونے کامفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ دحی اینے بندوں کو جس فعل کے بھی کرنے کا حکم دیا ہے فطرتِ سلیمہ اس فعل کے کرنے کی طرف ایک فطری رجحان اپنے اندرمحسوں کرتی ہے اور جس فعل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے بذریعیہ وحی ہمیں روک دیا ہے فطرت سلیم بھی اس فعل سے اباء محسوں کرتی ہے۔احکام اللی فطرتِ انسانی کے مطابق تو ہیں لیکن فطرت انسانی ہے ان کا تعین نہیں ہوسکیا۔ یہی غلوقتمی جس میں آج غامدی صاحب مبتلاین ایک دَوریس معتز له کوگلی معتز له کا کهنا پیرها که عقل ہے شریعت کانعین ہوسکتا ہے۔عقل جس چیز کوا حیما سمجھے گی شریعت کی نظر میں بھی وہ چیز مستحسن ہےاورعقل جس کو براسمجھے گی شریعت کی نظر میں بھی وہ چیز بری ہے ۔معتز لہ نے جومقام عقل انسانی کو دیا تھا غامدی صاحب ای درجے پر فطرت انسانی کور کھتے ہیں۔ غامدی صاحب کے بقول اللہ کے احکامات' شریعت اسلامیہ' حلال وحرام اور اُوا مر ونوا ہی کا تعین کرنے کے لیے' فطرت انسانی سب سے بڑا اور بنیادی ماخذ ہے۔قرونِ اُولی میں امام ابوالحن الاشعری اور امام ابومنصور ماتریدی نے معتزلہ کے اس موقف کا ' کہ عقل سے بھی اللہ کے حکم کومعلوم کیا جا سکتا ہے بختی ہے رد کیااور اہل سنت کے موقف کو واضح کیا'جس کی تفصیلات اصول کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ہاری اس کتاب کا اصل مقصد بھی غامدی صاحب کے افکار کی روشنی میں ساہنے آنے والے اعتز ال جدید کی کج فہمیوں کواہل سنت کے اصولوں کی روشنی میں واضح کرنا ہے۔اس مخفر تمبید کے بعداب ہمایی اصل بحث کی طرف آتے ہیں۔

#### فصل دوم

## غامدي صاحب كاتصور فطرت

غامدی صاحب اپنی کتاب 'میزان' کی نصل (اصول دمبادی) میں لکھتے ہیں: ''اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو جانور پیدا کیے ہیں ان میں سے بعض کھانے کے ہیں اور بعض کھانے کے نہیں ہیں۔ یہ دوسری قتم کے جانورا گر کھائے جا کمیں تو اس کا اثر چونکہ انسان کے تزکیہ پر پڑتا ہاں لیے ان سے اباء اس کی فطرت میں داخل ہے۔ انسان کی یہ فطرت بالعوم اس کی مجے رہنمائی کرتی ہے اور وہ بغیر کس تر ڈد کے فیصلہ کر

لیتا ہے کہ اے کہا کھانا جاہے اور کیانہیں کھانا جاہے۔اےمعلوم ہے کہ شیر' چیتے' ہاتھی' چیل' کو ہے' گدھ' عقاب' سانپ' کچھو'اور خود انسان کوئی کھانے کی چیز نہیں ے۔وہ جانتا ہے کہ گھوڑے 'گدھے دسترخوان کی لذت کے لیے نہیں 'سواری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ۔ان جانوروں کے بول و براز کی نجاست ہے بھی وہ یوری طرح واقف ہے۔اس میں شبنہیں اس کی بی فطرت بھی مسم مسنح بھی ہوجاتی ہے کیمن و نیا میں انسانوں کی عادات کا مطالعہ بتا تا ہے کہ ان کی ایک بڑی تعداد اس معالمے میں عمو ما غلطی نہیں کرتی ۔ چنانچہ خدا کی شریعت نے بھی ان جانوروں کی حلت و حرمت کو اینا موضوع نهیں بنایا' بلکه انسان کواس کی فطرت ہی کی رہنمائی پر چھوڑ دیا ہے۔اس باب میںشریعت کا موضوع صرف وہ جانوراوران کے متعلقات ہیں جن کی حلت وحرمت كا فيصله تنهاعقل وفطرت كي رہنمائي ميں كر ليماممكن نه تھا۔ سؤ رانعام كي قتم بہائم میں ہے ہے کیکن درندوں کی طرح گوشت بھی کھاتا ہے پھراے کیا کھانے کا جانور مجما جائے یا نہ کھانے کا؟ وہ جانور چنھیں ہم ذیج کرکے کھاتے ہیں اگر تزکیے کے بغیر مر جائیں تو ان کا کیاتھم ہونا جا ہے؟ اٹھی جانوروں کا خون کیاان کے بول و براز کی طرح نجس ہے یا اسے حلال وطیب قرار دیا جائے گا؟ بداگر خدا کے سواکسی اور کے نام پر ذ نح کردیے جا ئیں تو کیا پھر بھی طال ہی رہیں گے؟ ان سوالوں کا کوئی واضح اورقطعی جواب چونکه انسان کے لیے دینامشکل تھا'اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے اسے بتایا کہ سور مخون مروار اور خدا کے سواکسی اور کے نام پر ذیج کیے گئے جانور بھی کھانے کے لیے پاک نہیں ہیں اور انسان کو ان سے بر بیز کرنا جاہے۔ جانوروں کی حلت وحرمت میں شریعت کا موضوع اصلاً یہ جار ہی چزیں بير \_ چنانچ قرآن نے بعض جَلد 'فُلُ لَا أَحدُ فِيْمَا أُوْحِيَ' اور بعض جَلد 'إنَّمَا' ك الفاظ میں پورے حصر کے ساتھ فریایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی حلت وحرمت کے باب میں صرف یمی چار چیزیں حرام قرار دی ہیں .....بعض روایات میں بیان ہوا ہے کہ بن مَالِیْنِ نے کھی والے درندوں چنگال والے پرندوں اور یالتو گدھے کا گوشت کھانے سے منع فر مایا ہے۔ او پر کی بحث سے واضح ہے کہ بیا ای فطرت کا بیان ب جس كاعلم انسان كے اندرود ليت كيا كيا ہے۔ ہم اگر جا بيں تو ممنوعات كى اس فهرست میں بہت ی دوسری چیزیں بھی اس علم کی روثنی میں شامل کر سکتے ہی ۔لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ انھوں نے اسے بیان فطرت کے بجائے بیان شریعت سمجھا'

درآں عالیہ شریعت کی ان حرمتوں سے جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں'اس کا سرے مے کوئی تعلق ہی 'اس کا سرے کے دعا کے کہ عا ہے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر حدیث سے قرآن کے ننخ یا اس کے مدعا میں تبدیلی کا کوئی مسئلہ بیدا کیا جائے''۔ (۲)

ای طرح غایدی صاحب ایک اور جگه اپنی کتاب میزان (اصول ومبادی) میں لکھتے ہیں: '' قرآن کی دعوت اس کے پیش نظر جن مقد مات سے شروع ہوتی ہے وہ سے ہیں: اردین فطرت کے حقائق'۲ سنت ابراہیی'۳ رنبیوں کے صحائف۔

و ینھون عین المصنعیر ......)\* (اندوبہ:۱۰۱) ''اور مؤمن مرداور مؤمن عورتیں'یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں ۔یہ باہم دگر معروف کی نفیحت کرتے ہیں اور منکر ہے روکتے ہیں۔''

روک ما سطے میں اگر کسی جگہ اختلاف ہوتو زبانہ رسالت کے اہل عرب کا رجحان فصلہ کن ہوگا۔''(۲)

المورد كے ريسر چ سكالر جناب منظور الحن صاحب غامدى صاحب كے ماخذ دين كے بارے ميں لكھتے ہيں:

''قرآن مجید دین کی آخری کتاب ہے۔ دین کی ابتدااس کتاب ہے نہیں' بلکہ ان بنیادی تھا تھا ہے جواللہ تعالی نے روز اقل ہے انسانی فطرت میں ودبیت کرر کھے ہیں۔ اس کے بعد وہ شرعی احکام ہیں جو وقتا فو قتا انبیاء کی سنت کی حیثیت ہوگئے۔ پھر سے جاری ہوئے اور بالآخر سنت ابراہیمی کے عنوان سے بالکل متعین ہوگئے۔ پھر تورات' زبور اور انجیل کی سورت میں آسانی کتا میں ہیں جن میں ضرورت کے لحاظ سے شریعت اور حکمت کے مختلف پہلوؤں کو نمایاں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد نجی مُلاَیِّنْ اِلَی بعث ہوئی ہے اور قرآن مجید تازل ہوا ہے۔ چنا نچے قرآن وین کی بہلی نہیں' بلکہ آخری بعث ہوئی ہے اور دین کے مصادر قرآن کے علاوہ فطرت کے تھائق' سنت ابراہیمی کی کتاب ہے اور دین کے مصادر قرآن کے علاوہ فطرت کے تھائق' سنت ابراہیمی کی

روایت اور قدیم محائف بھی ہیں۔اس موضوع پر مفصل بحث استاذ گرامی جناب جاوید احمد غامد می کا تاب ' کے زیر جاوید احمد غامد می کا تاب ' کے زیر عنوان ملاحظہ کی جاسکتی ہے' ۔ ( " )

این اس اصول کے تحت غامدی صاحب نے فنون لطیفہ (موسیقی مصوری اور مجممہ سازی دغیرہ) کو جائز قرار دیا۔ای طرح انہوں نے این اصول کواستعال کرتے ہوئے تمام سمندری جانوروں کو حلال قرار دیا تضیلات کے لیے ''المورد''کی سامیف (urdu.understanding-islam.org) میں سوال دجواب ملاحظ فرمائیں۔

#### فصل سوم:

# غامدی صاحب کے اصولِ فطرت کی غلطی

عامدی صاحب کا فرکوره بالا اصول فطرت غلط ہے اور اس کی غلطی کی ورج زیل اوجوہات میں:

## کیا شریعت نے صرف جارچیزوں کوحرام قرار دیاہے؟

عامدی صاحب کاب دعویٰ ہے کہ شریعت نے کھانے کے جاتوروں میں صرف چار چیزوں سور 'خون' مرداراور خدا کے علادہ کسی اور کے نام پر ذرج کیے گئے جانورکوحرام قرارویا ہے۔ عامدی صاحب میزان (اصول ومبادی) میں کھتے ہیں:

''الله تعالی نے اپنے نبیوں کے ذریعے آسے بتایا کہ سؤر' نون' مردار اور خدا کے سواکسی اور کتام پر ذرج کیے جانور بھی کھانے کے لیے پاکنبیں ہیں اور انسان کو ان سے پر ہیز کرنا چاہیے۔ جانوروں کی حلت وحرمت میں شریعت کا موضوع اصلاً ہیچار ہی چیزیں ہیں۔ چنا نچے قرآن نے بعض جگہ 'فُلُ لَا اَجِدُ فِینُمَا اُوْجِی 'اور اِحض جگہ 'اِنتَما 'کے الله تعالی نے جانوروں کی جگہ 'اِنتَما' کے الله تعالی نے جانوروں کی حلت وحرمت کے باب میں صرف بی جارچزیں حرام قراروی ہیں''۔ (۵)

غامدی صاحب نے اپنے ایک غلااصول (کمحدیث کے ذریعے قرآن پراضافہ یا اس کا لئے نہیں ہوسکتا) کوسیدھا کرنے کے لیے بیسارا فلنفہ گھڑا۔ غامدی صاحب کے نزدیک گدھا حرام ہے لیکن اس لیے نہیں کہ شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے بلکہ ان کی فطرت انھیں بی

بتلاتی ہے کہ گدھاسواری کرنے کا جانور ہے نہ کہ کھانے کا 'اس لیے بیفطری محرمات میں سے ہے۔ غامدی صاحب میزان (اصول ومبادی) میں لکھتے ہیں:

''وو ( یعنی انسان ) جانتا ہے کہ گھوڑے' گدھے دستر خوان کی لذت کے لیے نہیں' سواری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں''۔( ٦)

غا مدی صاحب کی فطرت کا اونٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بھی تو سواری کا جانور ہے!
امر واقعہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ مُنَّا اَشِیْمَاکُ زمانے میں عرب میں سواری کے لیے سب سے زیادہ
استعال ہونے والا جانو راونٹ تھا'اس کے بعد گھوڑا' جبکہ گدھے کا استعال سواری کے لیے تو
نہ ہونے کے برابر تھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ غامدی صاحب کی فطرت گدھے کو ترام اور اونٹ کو
حلال قرار دیتی ہے؟ اگر غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اونٹ کو قرآن نے حلال قرار دیا ہے تو
پھر غامدی صاحب کے اس بیان کا کیا مطلب ہے کہ:

'' جانوروں کی حلت وحرمت میں شریعت کا موضوع اصلاً یہ چار ہی چیزیں ہیں'' ۔ <sup>(2)</sup>

نظری محرمات کااصول وضع کر کے غالمہی صاحب نے دین میں ایک نئے فتنے کی بنیاد رکھ دی ہے۔اور بیفتنہ کس طرح آ گے بڑھ رہا ہے اس کا انداز ہ المورد کے ایک ریسر جی سکالر امیر عبدالباسط صاحب کے شراب سے متعلقہ ایک سوال کے جواب سے ہوتا ہے:

''اپندیده کا لفظ حرمت کے مقابے پیچیلے جواب میں ہم نے (شراب کے لیے) ٹاپندیده کا لفظ حرمت کے مقابے میں اصطلاح کے طور پراستعال نہیں کیا۔اس سے بدواضح کر نامقصود تھا کہ شراب پیٹا شرق حرمتوں میں سے نہیں ہے بلکہ وہ تو اس سے بھی زیادہ بنیادی لیعنی فطری حرمتوں میں سے ہے…آپ (سائل) نے فرمایا کہ ہماری رائے نصوص شرایعہ کے خلاف ہے۔اگر آپ قرآن کی کوئی الیی آیت پیش کردیں جس میں اللہ تعالی نے شراب کو داضح لفظوں میں حرام قرار دیا ہے تو ہمیں اپنی رائے سے رجوع کرنے میں ہراک کوئی تا مل نہیں ہوگا۔''(۸)

یہ فاوی جات عامدی صاحب کی گرانی میں قائم شدہ المورد کی سرکاری ویب سائیٹ (urdu.understanding-islam.org) پر جاری کیے جارہے ہیں۔ کیا شراب کی حرمت کے بارے میں قرآن کے چار مختلف انداز سے تاکیدی اور صرح بیانات کی حرمت کے بارے میں قرآن کے چار مختلف انداز سے تاکیدی اور صرح بیانات کی شرکی کی شرکی میں میں میں کی شرکی حرمت تا بت نہیں ہوئی ؟ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔

### کیا فطرت انسانی ہے حلال وحرام کاتعین ہوسکتا ہے؟

عاری صاحب کے نز دیک کھانے کے جانوروں میں حلال وحرام کے تعین میں فطرت بنیا دی کر دارا داکر تی ہے۔ غاری صاحب لکھتے ہیں:

'' خدا کی شریعت نے بھی ان جانوروں کی حلت وحرمت کو اپناموضوع نہیں بنایا' بلکہ انسان کو اس کی فطرت ہی کی رہنمائی پرچھوڑ دیا ہے۔ اس باب میں شریعت کا موضوع صرف وہ جانوراوران کے متعلقات ہیں جن کی حلت وحرمت کا فیصلہ تنہاعشل وفطرت کی رہنمائی میں کرلیناممکن نہ تھا۔''(۹)

غایدی صاحب کے نز دیک شریعت نے کھانے کے جانوروں میں صرف چار چیزوں کوحرام کیا ہے۔اس کے علاوہ حرام جانوروں کے بارے میں ہم اپنی فطری رہنمائی کی روثنی میں ایک جامع فہرست تیار کر سکتے ہیں۔ایک جگہ میزان (صول ومبادی) میں لکھتے ہیں:

''بعض روایات میں بیان ہوا ہے کہ نی گانی آنے کی والے ورندوں' چڑگال والے پر ندوں اور پالتو گدھے کا گوشت کھانے ہے منع فرمایا ہے۔او پر کی بحث سے واضح ہے کہ بیای فطرت کا بیان ہے جس کا علم انسان کے اندرود بعت کیا گیا ہے۔ہم اگر چاہیں تو ممنوعات کی اس فہرست میں بہت کی دوسری چزیں بھی اس علم کی روشن میں شامل کر سکتے ہیں۔لوگوں کی غلطی میہ ہے کہ انہوں نے اسے بیان فطرت کے بجائے بیان شریعت سمجھا' دراں حالیہ شریعت کی ان حرمتوں سے جو قرآن میں بیان ہوئی میں اس کا سرے ہے کی آن حرمتوں سے جو قرآن میں بیان ہوئی میں اس کا سرے ہے کی آن حرمتوں سے جو قرآن میں بیان ہوئی میں اس کا سرے ہے کی آن حرمتوں سے جو قرآن میں بیان ہوئی اس کا سرے ہے کی آن حرمتوں سے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے'۔ (۱۰)

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

''اورانھوں نے اللہ کے عطا کردہ رزق کوحرام تھہرالیا اللہ پر جھوٹ بولتے ہوئے' تحقیق وہ گراہ ہوئے اوروہ ہدایت یانے والوں میں سے نہ تھے''۔

اگر شریعت نے بقول غامدی صاحب کھانے کے جانوروں میں صرف چارکوہی حرام قرار دیا تھا اور باقی جانوروں کی حلت وحرمت کا فیصلہ انسانی فطرت پر چھوڑ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے اس فعل پر تنقید کیوں کی کہ انھوں نے اپنی مرضی سے بعض جانوروں کوحرام تھہرا لیا؟ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ فَلُ غَ الذَّكَوَيْنِ حَوَّمَ آمِ الْأُنشَيْنِ آمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ آرْحَامُ الْأُنشَيْنِ ﴾ ﴿ وَقُلُ غَ الذَّانسَيْنِ ﴾ ﴿ وَقُلُ غَ الذَّانسَةِ عَلَيْهِ آرْحَامُ الْأُنشَيْنِ ﴾ ﴿ وَالنَّامِ: ١٤٣)

''(اے نی مُثَافِیْظِ)ان سے کہدویں کیااللہ تعالیٰ نے دونوں ندکر (نر) کوحرام کیا ہے یا دونوں مؤنث (مادہ) کویااس کوجودونوں مؤنث (مادہ) کے رحم میں ہو؟''

یہ آیت بھی اس بات کی صریح دلیل ہے کہ تحلیل وتح یم کا اختیار اللہ کے پاس ہے نہ کہ انسانی فطرت کے پاس۔

ایک اور جگه ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ قُلُ مَلُمَّ شُهَدَآءَ كُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هٰذَا ١٠

(الانعام: ٥٥٠)

'' (اے نی مُنَافِیْزُ ) آپ ان ہے کہدریں کہتم اپنے گوا ہوں کو لے آؤ جو بیگوا ہی دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کوحرام تھہرایا ہے''۔

اگر صرف فطرت سے محربات کا تغین جائز ہوتا تو اللہ تعالی مشرکین سے بیدمطالبہ نہ کرتا کہ ان جانوروں کی حرمت پراللہ کی نازل کردہ شریعت سے کوئی ولیل پیش کرو۔ ایک اور جگہ مشرکین کمہ سے خطاب ہے:

﴿ وَلَا تَقُوْلُوا لِمَا تَصِفُ اَلۡسِنَتُكُمُ الۡكَذِبَ هٰذَا حَلُلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبُ ﴾ (النحل:١١٦)

''اورتم مت کہوجو کہ تمہاری زبانیں حجوث کمتی ہیں کہ بید طلال ہےاور بیر حرام ہے تا کہ تم اللہ تعالی پر حجوث باندھ سکو''۔

یہ آیت بھی اس مسلے میں نفس ہے کہ انسانی فطرت سے حلال وحرام کانعین کرتا اللہ پرجھوٹ باند ھنے کے مترادف ہے۔

### کس کی فطرت کا اعتبار ہوگا؟

عامدی صاحب کے نزدیک کھانے کے جانوروں میں انسانی فطرت سے طال وحرام کا تعین ہوگا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اختلاف فطرت کی صورت میں کس کی فطرت معتبر ہوگا؟ مثلا غامدی صاحب نے موسیقی کو مباحات فطرت میں شامل کیا ہے جبکہ علماء اس کو محرات میں شار کرتے ہیں۔ اب کس کی فطرت کو لیس کے اور کس کی فطرت کو چھوڑیں گے؟ غامدی صاحب اس مسلے کا حل تجویز کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کسی کھانے کے جانور کے بارے میں انسانی فطرت کی آراء مختلف ہوجا ئیں تو جمہور کی رائے پڑھل کیا جائے گاؤں کے ادر کے بارے میں انسانی فطرت کی آراء مختلف ہوجا ئیں تو جمہور کی رائے پڑھل کیا جائے گا۔ غامدی صاحب میزان (اصول و مادی) میں لکھتے ہیں:

''اس میں شبنیں اس کی بیفطرت مجھی مجھی ہوجاتی ہے' کیکن دنیا میں انسانوں کی عادات کا مطالعہ بتا تا ہے کہ ان کی ایک بڑی تعداد اس معالمے میں عموماً غلطی نہیں کرتی'' ی<sup>(۱۱)</sup>

غالدی صاحب کے اس سنہری اصول کی روشیٰ میں دنیا کے انسانوں کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ انسانوں کی ایک بڑی تعداد نے سورتک کوا پی فطرت سے طال کررکھا ہے۔ اور پچھ بعید نہیں کہ مستقبل قریب میں المورد کا کوئی ریسرج سکالر پی تحقیق پیش کروے کہ قرآن نے جسسور کو حرام قرار دیا ہے وہ اللہ کے رسول کا پینے کے خانے کا سور ہے' رہا آج کا سور جس کی مغرب میں با قاعدہ فارمنگ کی جاتی ہے' وہ فطر تا طلال ہے۔ اہل مغرب کو تو چھوڑ ہے' مسلمانوں کو دیکھ لیں ان کی ایکٹریت کے ہاں طال وحرام کا کیا معیار ہے جسے عامدی صاحب نے اصول فطرت میں اختلاف کی صورت میں بطور دلیل پیش کررہے ہیں؟ عامدی صاحب نے انسان کو شارع بنا دیا

عالمہ کی صاحب نے انسانی فطرت کو تحلیل وتحریم کا اختیار تفویض کر کے اس کو شارع بنا ویا ہے اور اللہ کے بالمقابل لا کھڑا کیا ہے۔اگر انسان کی فطرت کے پاس کسی چیز کو طلال یا حرام تھبرانے کا اختیار ہے تو انسان بھی شارع ہے۔اور انسان کو شارع بنا نا اللہ کے ساتھا اس کوشر یک کرنے کے متر ادف ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ اَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اَشُرَكُنَا وَلَا ابْنَاؤُنَا وَلَا حَرَّمُنَا مِنُ شَيْءٍ ۗ (الانعام: ٤٨ ) ''عنقریب و ولوگ کہیں گے جنھوں نے شرک کیا اگراللہ تعالی جا ہتا تو ہم اور ہمارے باپ دا دائٹرک نہ کرتے اور نہ ہی ہم کسی چیز کوحرام تھہراتے''۔

نفی کے سیاق میں اگر نکرہ آئے تو وہ عبارت اپنے عموم میں نص بن جاتی ہے۔ لہذا نہ کورہ بالا آیت بھی اپنے عموم میں نص ہے؛ یعنی کسی چیز کو بھی حرام قرار دینے کا اختیار انسان کے پاس نہیں ہے۔ایک آیت میں اس ہے بھی زیادہ صراحت ہے 'مِنْ دُونِّ ہِ' کے الفاظ کے ساتھ اس مفہوم کو بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ آشُرَكُوا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا عَبَدُنَا مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْءٍ تَّحُنُ وَلَا (إِذَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (النحل:٣٥)

''اورکہاان لوگوں نے جھوں نے شرک کیا اگر اللہ تعالی چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ داداللہ کے علاوہ کمی کی عبادت نہ کرتے اور ہم اس کے بغیر کمی چز کو بھی حرام نہ تضمیراتے''۔

یہ آیات اس مسئلے میں صریح نص کا درجہ رکھتی ہیں کہ شارع صرف الشہ تعالیٰ کی ذات ہےاور کوئی چیز اس وقت حلال ہوگی جبکہ اللہ تعالیٰ اس کو حلال قر اروے اور اس وقت حرام ہو گی جبکہ اللہ تعالیٰ اس کو حرام قرار دے اور انسان کے پاس کسی بھی چیز کو حرام قرار دینے کا اختیار نہیں ہے۔

الله کے رسول مَاللَّيْنَا اور تحليل وَتَح يم

غامدی صاحب نے ہرانسان کو تو بیتی دے دیا کدائی فطرت سے طلال وحرام کی فہرست تیار کرئے لیکن وہ اللہ کے رسول کے پاس بیا ختیار ماننے سے انکاری ہیں۔غامدی صاحب اصول ومبادی ہیں لکھتے ہیں:

''بعض روایات میں بیان ہوا ہے کہ بنی تالیخ نے کی والے در ندوں' چنگال والے پر ندوں اور پالتو گدھے کا گوشت کھانے ہے منع فر مایا ہے۔ او پر کی بحث ہے واضح ہے کہ بیای فطرت کا بیان ہے جس کا علم انسان کے اندر ود بیت کیا گیا ہے۔ ہم اگر چا ہیں تو ممنوعات کی اس فہرست میں بہت می ووسری چیزیں بھی اس علم کی روشن میں شامل کر سکتے ہی ۔ لوگوں کی فلطی بیہ ہے کہ انھوں نے اسے بیان فطرت کے بجائے بیان شریعت سمجھا' دراں حالیہ شریعت کی ان حرمتوں سے جو قرآن میں بیان ہوئی میں اس کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر حدیث سے قرآن کے سنے میں' اس کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر حدیث سے قرآن کے سنے میں' اس کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر حدیث سے قرآن کے سنے

یااس کے مدعا میں تبدیلی کا کوئی مسئلہ پیدا کیا جائے''۔ (۱۲)

عامدی صاحب اپی فطرت کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ قرآنی محر مات (اربعہ) کی فہرست میں جتنا چاہے اضافہ کرلے لیکن اللہ کے رسول مُنافِیْاً کے بارے ان کا یہ خیال ہے کہ آپ کے کئی فرمان سے ان چار قرآنی محر مات کی فہرست میں اضافہ نہیں ہوسکنا 'کیونکہ اس سے قرآن کا لئے یا اس کے مدعا میں تبدیلی لازم آتی ہے 'جو کہ جائز نہیں ہے ۔ہم یہ کہتے ہیں کہ عامدی صاحب اپی فطرت سے قرآنی محر مات میں جواضافہ کر رہے ہیں تو اس سے کیا قرآن کا لئے یا اس کے مدعا میں تبدیلی لازم نہیں آتی ؟ عامدی صاحب اپی فطرت سے قرآنی تھم کے لئے 'اس میں اضافے اور اس کے مدعا میں تبدیلی کے قائل ہیں لیکن احاد ہے رسول مُنافِیاً کو یہ مقام دینے ویا نہیں کیوں؟ کیا انسانی فطرت کا رتبہ معاذ اللہ 'نبوت ورسالت سے بڑھ کر ہے؟

### مقدم کون' نو رِفطرت یا نو روحی؟

غامدی صاحب کے نز دیک انسانی ہدایت و رہنمائی کے دو بڑے ذریعے ہیں' ایک انسانی فطرت اور دوسرا وحی لیکن ان میں بھی غامدی صاحب فطرت کی رہنمائی کو وحی کی رہنمائی پرمقدم رکھتے ہیں۔ غامدی صاحب لکھتے ہیں:

''دین کی تاریخ نہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے دنیا میں بھیجا تو اس ( یعنی دین ) کے بنیادی حقائق ابتدا بی سے اس کی فطرت میں ودیعت کر دیئے گھر اس کے ابوالآباء حضرت آدم کی دساطت سے اسے بتا دیا گیا کہ۔۔۔اس کی ضرور تو ل کے پیش نظر اس کا خالق وقنا فو قنا پنی ہدایت اسے بھیجتار ہے گا... چنا نچہ پروردگار نے اپنا بید وعدہ پوراکیا اور انسانوں ہی سے پچھ ہستیوں کو منتخب کر کے ان کے ذریعے سے اپنی بیہ ہدایت بنی آدم کو پہنچائی' اس میں حکمت ( یعنی ایمانیات اور اخلا قیات ) بھی تھی اور ہرا بیت بھی ۔''(۱۲)

غامری صاحب کا یہ نقط نظر قرآنی آیات کے مخالف ہے۔ الله تعالیٰ نے جب سے آدم کواس دنیا میں بھیجا ہے اس دن سے ہی اس کی رہنمائی کے لیے وحی کا سلسلہ جاری فرما دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ قُلْنَا الْهِبِطُوْ ا مِنْهَا جَمِيْهًا، فَاِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِّنِّىٰ هُدًّى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَاَخُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۞ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْ ا وَكَذَّبُوْ ا بِالْلِنَاۤ اُولَیْكَ اَصْحٰبُ النَّارِ، هُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ۞﴾ (البقرة) ''نہم نے کہاتم سب ( یعنی آدم اور ان کی ہونے والی ذریت ) اس جنت ہے آتر جا کا ہونے ہوائی دریت ) اس جنت ہے آتر جا کا ہیں اگر تمہارے پاس میر ک طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے میر ک ہدایت کی پیروی کی تو اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ ممکنین ہوں گے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور میری آیات کو جمٹلایا وہ لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے''۔

ایک اور جگه ارشاد ہے:

﴿ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا، بَعْضُكُمْ لِنَعْضِ عَلَوٌ ، فَإِمَّا يَاٰتِينَكُمْ مِّنِنَى هُدًى فَمَنْ تَبعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْفَى ﴿ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

'' فرمایا (الله تعالی نے) کہ تم دونوں (یعنی سب)اس جنت سے اتر و کم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو نہ تو وہ (دنیا میں) گراہ ہوگا اور نہ ہی (آخرت میں) بدبخت ہوگا''۔

اس انتہائی اہم موقع پر جب کہ حضرت آدم کواوران کی آنے والی ذریت کو جنت ہے اتار کر
اس دنیا میں بھیجا جار ہا ہے تو اس وقت انھیں صرف ایک ہی چیز کی پیردی کرنے کی تلقین کی جا
رہی ہے اور وہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت ہے۔ اور وونو ں جگہ قرآن کے الفاظ مینٹی مھنگی 'اور
اس کا سیاق وسباق بتلاتا ہے کہ اس ہدایت ہے مراد کوئی فطری ہدایت نہیں بلکہ اللہ کی آیات
اور اس کی طرف ہے تازل کردہ وحی کی رہنمائی مراد ہے۔ اس سے بیٹا بت ہوا کہ پہلے ہی
ون سے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے حضرت آدم اور اُن کی آنے والی ذریت کو جو
رہنمائی دی جارہی ہے وہ وحی کی رہنمائی ہے اور جس نے بھی اللہ کی دی ہوئی اس وحی کی
رہنمائی ہے استفادہ کرنے ہے انکار کیا تو وہی لوگ اللہ کے عذا ہے کے حتی ہیں۔

## فطرت انسانى ہےمعروف ومنکر کاتعین

غایدی صاحب کے نزدیک امر بالمعروف اور نبی عن المئکر میں معروف 'اور'مئکر' کا تعین شریعت نہیں بلکہ فطرت انسانی کرے گی۔ غایدی صاحب لکھتے ہیں:

'' پہلی چیز کووہ اپی اصطلاح میں معروف ومنکر سے تعبیر کرتا ہے۔ یعنی وہ باتیں جو انبانی فطرت میں خیر کی حیثیت سے پیچانی جاتی ہیں اور وہ جس سے فطرت ابا کرتی اور انھیں براسجھتی ہے۔ قرآن ان کی کوئی جامع مانع فہرست پیش نہیں کرتا بلکہ اس حقیقت کو مان کر کدانسان ابتدا ہی ہے معروف ومنکر' دونوں کو پورے شعور کے ساتھ بالکل الگ الگ پنچا نتا ہے' اس ہے مطالبہ کرتا ہے کہ دومعروف کو اپنائے ادر منکر کو چھوڑ دے' ۔ (۱۳)

اگر معروف ومنکر شریعت کا موضوع نہیں ہے تو اللہ کے رسول مُکَالِیُّوْم کی اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟

((مَنُ رَاى مِنكُمُ مُّنكُرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ ' فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ' فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَبَقَلْهِ)) (١٠)

''بوبھی تم میں ہے کی منکر کو دیکھے تو اسے جا ہے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے' اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو اپی زبان سے اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو اپنے دل ہے۔''

اللہ کے رسول مُنَّالِیْمُ اُم مُکر کو ہاتھ ہے روکنے کا تھم دے دہ ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے مشرات کا تعین کر دیا ہے۔ اگر غامہ کی صاحب کا پہ نظریہ مان لیا جائے کہ معروف اور مشکر کا تعین فطرت انسانی سے ہوگا تو شریعت اسلامیہ ایک تھیل تما شابن جائے گی۔ ایک شخص کے زودیک ایک فعل معروف ہوگا جبکہ دوسرے کے زودیک وہی فعل مشکر ہوگا۔ مثلا غامہ کی صاحب کو تر آئ کا حاجب کہ دو اس کے تحت آئے گی۔ اب غامہ کی صاحب کو تر آن کا موسیقی کے دو اس کے تحت آئے گی۔ اب غامہ کی صاحب کو تر آن کا موسیقی کو مشکر است میں شامل کرتے ہیں اور علاء کو اللہ کے رسول مُنالِیْنِ کا تھم ہے کہ دو مشکر است کو موسیقی کے جو از کا فتوی دینے سے برور بازوروکیں یہ برور بازوروکیں کہ برور بازوروکیں کہ برور بازوروکیں کہ برور بازوروکیں کا مرازی امام ابوجساص علامہ سید آلوی علامہ ابن جربیتی علامہ مناوی ملاعلی القاری کا علامہ ابوجسان الانہ کی خالم ما ماری کا مام ابن تیمیہ امام شوکائی علامہ ابن الاشمر الجزری علامہ صاوی اور علامہ عبد القادر تودہ نے واضح اور صرح الفاظ میں اپنے اس موقف کو بیان کیا ہے کہ معروف و اور علامہ عبد القادر کو دیے دیں اور علام وائمہ کی آراء کا تنصیل سے مطالعہ کرنے کے لیے سید جلال اللہ بن عمری کی کتاب معروف و مشکر کا مطالعہ مفیدر ہے گا۔ (۱۲)

کیا فطرت انسانی ماً خذ شریعت ہے؟

عامدی صاحب عالم اسلام کے وہ پہلے نامور سکالر ہیں جضوں نے فطرت اُنسانی کو مصادر شریعت میں شار کیااور اسے حلال وحرام کی تمیز میں میزان قرار دیا۔امام شافعی سے

لے کرامام شوکانی تک کمی بھی اصولی (اصول فقہ کے ماہرین) نے اپنی کتاب میں مصاور شریعت کی بحث میں فطرت انسانی کا تذکرہ نہیں کیا ۔علماء اور فقہاء نے ہر دور میں قرآن شریعت کی بحث اجماع اور قیاس وغیرہ جیسے ما فند شریعت کے ذریعے سے شری احکام تک پہنچنے کی کوشش کی ہے اور کمی بھی فقیمہ یا عالم نے اُمت مسلمہ کی چودہ سوسالہ تاریخ میں فطرت انسانی کو جوہ بھی بھی استناط احکام کے لیے بطور اصول یا ما فند شریعت بیان نہیں کیا محسوس بھی ہوتا ہے کہ عالم دی ماتھ ساتھ نئی اصول فقہ بھی مرتب کرنے کا شوق پورا فرمار ہے کہ عالم دی صاحب نئی فقہ کے ساتھ ساتھ نئی اصول فقہ بھی مرتب کرنے کا شوق پورا فرما رہے ہیں ۔عامری صاحب نے فطرت انسانی کو مصدر شریعت توجاد یا کین اس کی ان کے پاس دلیل کیا ہے کہ صاحب نے فطرت انسانی کو مصدر شریعت توجاد یا لیکن اس کی ان کے پاس دلیل کیا ہے کہ فطرت انسانی مصدر شریعت توجاد یا لیکن اس کی ان کے پاس دلیل کیا ہے کہ فطرت انسانی مصدر شریعت ہے ؟ بلکہ دلیل تو عامری صاحب کے فلاف قائم ہور ہی ہے۔ اُن فطرت انسانی مصدر شریعت ہے کہ بیار تھی بیان فیار نہیں تھا کہ وہ اللہ کی مرض کے بغیر انسان تو کا اللہ کے رسول مالی المونی کے باس بھی بیا فقیار نہیں تھا کہ وہ اللہ کی مرض کے بغیر ای فطرت سے کمی چیز کو حرام قرار دیتے ۔ آپ کھانے کی بعض اشیاء کو فطر نا ایسند کرتے تھے اور اُنسی کھانے سے اجتناب کرتے تھے لیکن آپ نے ان کو حرام قرار نہیں دیا۔ اور اُنسی کھانے سے اجتناب کرتے تھے لیکن آپ نے ان کو حرام قرار نہیں دیا۔

حضرت عبدالله بن عباس عدوايت ہے:

اَتِيَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ بِضَبٍ مَشْوِيِ فَأَهُواى اِلَيْهِ لِيَأْكُلَ فَقِيلَ لَهُ أَنَّهُ ضَبُّ فَأَمْسَكَ يَدَهُ فَقَالَ خَالِدٌ أَحَرَامٌ هُوَ قَالَ لَا وَلَاكِنَّهُ لَا يَكُونُ بِأَرْضِ قَوْمِيْ فَأَجِدُنِيْ أَعَافَهُ فَأَكَلَ خَالِدٌ وَرَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُ يَنْظُورُ ١٧١

''الله کے رسول مُنَّالِیَّا کے پاس ایک بھنی ہوئی گوہ لائی گئ۔ آپ اس کو کھانے کے لیے بھتے تو آپ نے جواب دیا: ''نہیں' لیکن خالد بن ولید نے سوال کیا کہ کیا بیر ام ہے؟ تو آپ نے جواب دیا: ''نہیں' لیکن چونکہ بیجانور میری قوم کی سرز مین ( نیٹی کمہ ) میں نہیں پایا جا تا اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا'' ۔ پس حضرت خالد نے اس کو کھایا اور آپ تھنرت خالد کو و کھی رہے تھے'' ۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک روایت کے الفاظ میں :

اَهْدَتُ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِطًا وَسَمُنَا وَأَضُبًّا فَاكُلَ النَّبِيُّ مَلَئِكُ مِنَ الْاِقِطِ وَالسَّمْنِ وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَلَّرًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ مَلَئِكَ وَلَوْكَانَ حَرَامًا مَا أَكِلَ عَلَى

مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ (١٨)

ماری و دسون الله بن عباس کی خالہ نے نبی تکا اُٹیٹا کی طرف کچھے نیر کھی اور گوہ ہر یہ کے حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ نے نبی تکا اُٹیٹا کی طور پر بھیجے \_ پس آپ نے پنیراور کھی کھالیا اور گوہ سے کراہت کرتے ہوئے اسے جھوڑ دیا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ گوہ آپ کے دسترخوان پر کھائی گئ اگروہ حرام ہوتی تو آپ کے دسترخوان پرِنہ کھائی جاتی ۔''

ندكوره بالاروايات سے درج ذيل نتائج اخذ ہوتے ہيں

الله كے رسول مَا لَيْنَا نَعْ لَوه كَالُوثَت كونا بسند فرما يا۔

م) آپ کے سامنے گوہ کا گوشت کھایا گیااور آپ نے اس سے منع نہیں فر مایا۔

۳) کھانے کے ایک جانور ہے آپ کی فطرت ابا کر رہی تھی لیکن آپ نے اسے اپنی فطری ناپندیدگی کی دجہ ہے حرام قرار نہیں دیا۔

ری بین اللہ کے رسول مُگانیکی این طرف سے ( یعنی وجی کے بغیر ) کسی چیز کوحرام قرار نہیں وے بھتے ۔

۵) فطرت انسانی اگرایک چیز ہے اہا کرتی ہے تو اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حرام ہے' حبیبا کہ غامدی صاحب کہتے ہیں۔

۲) تحلیل وتحریم کی اصل بنیا دوجی ہے نہ کہ فطرت انسانی -

#### فصل <u>چهہارم:</u>

# غامدی صاحب کے اصولِ فطرت کی دلیل کا تجزیہ

عامدی صاحب نے پنجاب یو نیورٹی میں اپنے ایک لیکچر کے دوران اپنے تصور فطرت کے حق میں جودلیل بیان کی ہے وہ سورۃ الشمس کی درج ذیل آیات ہیں:

﴿وَنَفُسٍ وَّمَا سَوَّٰبَهَا۞ فَٱلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقُوٰلِهَا۞ قَدُ ٱفْلَحَ مَنُ زَكُّهَا۞وَقَدُ خَابَ مَنْ دَشْهَا۞﴾ (الشّمس)

غامدی صاحب اس آیت کا بیمغہوم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں نیکی اور بدی کاعلم رکھ دیا ہے۔لیکن سیمغہوم ہوجوہ غلط ہے:

ا) میلمنهوم قرآن کی واضح نص کے خلاف ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے

﴿ وَاللّٰهُ أَخُو َ جَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهِ بِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ﴾ (النحل: ٧٨) "الله تعالى نے تم كوتمهارى ماؤں كے پينوں سے تكالا اس حال ميس كرتم كري بھر بھى نه جانتے تھے۔"

اسى لياماماين قيم لكهة مين:

ليس المراد بقوله 'يولد على الفطرة 'أنه خرج من بطن أمه بعلم الدين لأن الله تعالى يقول وَالله أَخْرَ جَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهِ يَكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ولكن المراد أن فطرته مقضية معرفة دين الاسلام و محته (١٩)

''یُولَدُ عَلَی الْفِطْرَةِ سے بیمرادنہیں ہے کہ وہ اپنی مال کے پیٹ سے دین کاعلم لے کر آیا ہے ۔اللہ تعالی فریاتے ہیں'' اللہ تعالیٰ نے تم کوتہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہتم کچھ بھی نہ جانتے تھے''بلکہ صدیث سے مراویہ ہے کہ انسان کی فطرت دین اسلام کی معرفت اور اس کی محبت کا تقاضا کرتی ہے''۔

۲) پیمفہوم صدیث کے خلاف ہے۔ رسول الله مُاللَّهُ اَ کَا ارشاد ہے:

((اَللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرٌ مَنْ زَكَّاهَا)) (٢٠)

''اے اللہ تعالیٰ! تو میرے نفس کواس کا تقویٰ (بعنی تقویٰ کی رہنمائی ) عمایت فرمادے اوراس کو پاک کرنے والا ہے۔''

اگر فجور اور تقوی انسانی فطرت میں داخل ہے تو اللہ تعالی سے اس تقوی کو مانگئے کی کیا ضرورت ہے ؟ رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مَا اس آیت کے مفہوم کو واضح کر رہی ہے کہ اس آیت میں 'تَقُولی' سے مراداس ( تقویٰ) کی رہنمائی اور مفجو د سے مراداس (فجور) کی بیجان ہے۔

ع سے مرادا کار مول کی رہمان اور فلجور سے مرادا کار بور) کی پیچان ہے۔ ۳) میمندوم سحابہ کرام دفاق کی تغییر کے خلاف ہے۔امام طبری اس آیت مبارکہ کی

تغییر میں حضرت عبداللہ بن عباس بھی کا تو لفق فرماتے ہوئے لکھتے ہیں: پیز موہ د

قوله : فَٱلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقُولهَا يقول: بين الخير و الشر

''ابن عباسٌ''فَالْهَمَهَا فُجُوْدَهَا وَتَفُولهَا'' كَاتغير مِن لَكِيعة بين كهاس مراديه بكهالله تعالى نے انبان كے ليے خيراورشركوواضح كرديا ہے۔''

ہم) بیمفہوم جلیل القدر تابعین اور تج تابعین کی تغییر کے خلاف ہے۔اما م طبری '' اس آیت مبار کہ کی تغییر میں تابعین و تیج تابعین کے اقوال نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

عن مجاهد : فَأَلُّهُمَهَا فُجُورُهَا وَتَقُولهَا قال:عوفها

" حضرت مجائم من الله عند " فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُولهَا " عمراديه على الله تعالى فَا الله تعالى الله تعالى في الله الله تعالى الله تعال

عن قتادة : فَٱللَّهُمَهَا فُجُورُهَا وَتَقُوالهَا فبين لهافجورها

۔ ''حضرت قادہ ہے روایت ہے کہ ''فَاَلُهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَفُولهَا''ہے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تقوی اور فجو رکوواضح کردیا ہے۔''

الضحاك يقول في قوله تعالى فَالْهُمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقُولهَا بين لها الطاعة والمعصبة

. '' حضرت منحاک فرماتے ہیں کہ '' فَالْهُمَهَا فُجُوْدَ کَهَا وَتَفُولِهَا''ے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبان کے لیےاطاعت اور معصیت کو واضح کردیا۔''

عن سفيان فَالُّهُمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُولهَا قال أعلمها المعصية و الطاعة

'' حضرت سفیان سے روایت ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ا اطاعت اور معصبت کے بارے میں ہٹلایا۔''

جلیل القدرمفسرین امام طبری'امام قرطبی'امام بیضادی'امام سیوطی'علامه زخشری'امام نسفی'امام شوکانی'امام این کثیراور لامه ابن عطیه نے بھی اس آیت کا یہی مفہوم بیان کیا ہے جو کہ صحابہ کرام خواتیم اور تابعین کے حوالے ہے او پر بیان ہو چکاہے۔

#### فصل پنجس:

# غامدى صاحب كاايخ اصول فطرت سے انحراف

جس طرح غامدی صاحب کا اصول فطرت غلط ہے اسی طرح بعض مقامات پر اس اصول کی تطبیق میں انھوں نے اپنے ہی وضع کر دہ اس اصول سے انحراف بھی کیا ہے۔ان میں سے ایک کوہم قار مین کے لیے بطور مثال بیان کیے دیتے ہیں۔

مردوں کو اللہ تعالی نے جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس میں واڑھی بھی شامل ہے۔ کی مردوں کو اللہ تعالی نے جس فطرت پر پیدا کیا ہے۔ اس میں وہ اصل تخلیق ہے جس پر اس کو پیدا کیا ہے۔ مردوں کو اللہ تعالی نے جس حالت پر پیدا کیا ہے اس میں سی بھی ہے کہ ان کے چیرے پر واڑھی کے بال ہوتے ہیں جبکہ عورتوں کو اللہ تعالی نے جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس میں سیہ ہے کہ ان کے

چیرے پر بال نہیں ہوتے۔اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کی تخلیق میں یہ نظری فرق رکھا ہے۔داڑھی غالمہ کی صاحب نے اپنی عالمہ کی صاحب نے اپنی عالمہ کی صاحب نے اپنی علم ساحب نے اپنی علم ساحب نے اپنی علم ساور اپنے ہی اصول نظرت دونوں کی مخالفت اختیار کرتے ہوئے داڑھی کودین سے خارج قرار دیا ہے۔داڑھی انسانی فطرت ہے۔رسول اللہ مُلَا ﷺ کا ارشاد ہے:

((عَشُرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : فَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَايَةِ الْمُعَانَةِ الْمُعَانَةِ الْمُعَانَةِ وَلَيْفُ الْمُعَانَةِ وَلَيْفُ الْمُعَانَةِ وَلَيْفُ الْمُعَانَةِ وَالْبِيطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَالْبِيطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِفَاصُ الْمُعَانِ الْعَاشِرَةَ إِلَّا اَنْ تَكُونَ وَانْتِفَاصُ الْمُعَاشِرَةَ إِلَّا اَنْ تَكُونَ الْمُعَاشِرَةَ إِلَّا اَنْ تَكُونَ الْمُعْمَدِ وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا اَنْ تَكُونَ الْمُعْمَدِ وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا اَنْ تَكُونَ الْمُعْمَدِ وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا اَنْ تَكُونَ الْمُعْمَدِ وَالْمِيْرِةُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْعَاشِرَةَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

''دن چیزین فطرت میں سے بین : موخچھوں کو کا ٹنا 'داڑھی کو چھوڑ تا 'سواک کرنا'ناک میں پانی چڑھانا'ناخنوں کو کا ٹنا'الگیوں کے جوڑوں کا خلال کرنا'بغل کے بال اکھیڑنا'زیرناف کے بال مونڈ نا اوراستجا کرنا''۔زکریانے کہا کہ مصعب نے کہا کہ میں دسویں چیز بھول گیا اور میراخیال ہے کہ وہ کل کرنا ہے''۔

اس حدیث میں داڑھی رکھنے کو فطرت قرار دیا گیا ہے۔ تمام انبیاء کی داڑھی تھی اس لحاظ سے داڑھی اس لحاظ سے داڑھی انسانی فطرت ہوئے کے ساتھ ساتھ تماتھ ما نبیاء کی سنت بھی ہے۔ ابن تجر ٌ فطرت کی تشریح میں امام بینیاوی کا قول نقل کرتے ہیں:

قال هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء و اتفقت عليها الشرائع و كأنها أمر جبلي فطروا عليها (٢٢)

''امام بیضادی کہتے ہیں کہ فطرت سے مراد وہ سنت قدیمہ ہے جے تمام انبیاء نے اختیار کیا ہے اور جس پرتمام شریعتوں کا انفاق ہوگویا کہ فطرت ایک ایسا جبلی معاملہ ہے جس پرانسانوں کی پیدائش ہوئی ہے''۔

داڑھی سے متعلق ایک سوال کے جواب میں المورد کے ایک ریسر چ سکالر لکھتے ہیں:
''عام طور پر اہل علم داڑھی رکھنا ضروری قرار دیتے ہیں' تا ہم ہمار بے نزد کید داڑھی
ر کھنے کا تھم دین میں کہیں بیان نہیں ہوا۔ للغادین کی روسے داڑھی رکھنا ضروری نہیں
ہے۔ البتہ اس معالمے میں اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے
بر علی میں اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے
بر علی مردوں کے چرے پر بال اگائے ہیں اور سے کہ نی تا پھنے نے نہیں داڑھی رکھنا
اپنے لیے پند کیا۔''(۲۲)

یے عبارت اس لحاظ سے قابل غور ہے کہ ایک طرف تو اس میں کس ڈھٹائی کے ساتھ اس بات کا دعویٰ کیا جارہا ہے کہ داڑھی رکھنے کا تھم وین میں کہیں بھی بیان نہیں ہوا' طالا نکہ بیبیوں احادیث الی ہیں جن میں اللہ کے رسول مُلَّا اللّٰہ بیبیوں احادیث اللّٰہی میں اللّٰہ کے رسول مُلَّا اللّٰہ بیبیوں کی مخالفت میں مسلمانوں کو داڑھی جھوڑ نے کا حکم دیا ہے ۔ کیا حدیث دین نہیں ہے؟ اگر غامہ کی صاحب داڑھی کی احادیث کو اس بنا پر رد کررہے ہیں کہ ان کے نزویک حدیث سے دین ٹابت نہیں ہوتا تو داڑھی تو ان ھی تو ان محال سنت ہے بھی ٹابت ہے اور اصول فطرت سے بھی ۔ دوسری طرف المورد کے مفتی صاحب اس بات کا بھی اقر ارکررہے ہیں کہ مردوں اور عورتوں میں ایک بنیا دی فرق داڑھی کا صحب ہیں ہے جو کہ پیدائشی اور فطری فرق ہے ۔ تعجب ہے اس انداز فکر پر! جب جا ہے ہیں اپنے میں مرعومہ افکار کی تا تیہ کے لیے اصول وضع کر لیتے ہیں اور اپنی خواہش نفس کی تعمیل کے لیے حرب چاہتے ہیں اور اپنی خواہش نفس کی تعمیل کے لیے جب چاہے ہیں اور اپنی خواہش نفس کی تعمیل کے لیے جب چاہے ہیں اور اپنی خواہش نفس کی تعمیل کے لیے جب چاہے ہیں اور اپنی خواہش نفس کی تعمیل کے لیے جب چاہے ہیں اور اپنی خواہش نفس کی تعمیل کے لیے جب چاہے ہیں اور اپنی خواہش نفس کی تعمیل کے لیے جب چاہے ہیں اور اپنی خواہش نفس کی تعمیل کے لیے جب چاہے ہیں اور اپنی خواہش نفس کی تعمیل کے لیے جب چاہے ہیں اور اپنی خواہش نفس کی تعمیل کے لیے جب چاہے ہیں اور اپنی خواہش نفس کی تعمیل کے لیے جب چاہے ہیں اور اپنی خواہش نفس کی تعمیل کے لیے جب چاہے ہیں وہ جب چاہ ہیں وہ تعمیل کے لیے جب چاہ ہیں وہ تعمیل کے لیے جب چاہ سے جب کے بین وہ بین اور اپنی خواہش نفس کی مقبل کے لیے جب چاہے ہیں وہ تعمیل کے لیے جب چاہ سے جب کے بین وہ تعمیل کے دیں وہ تعمیل کے لیے جب چاہ ہیں وہ تعمیل کے لیے دیں وہ تعمیل کے بین وہ تعمیل کے بین وہ تعمیل کے بیب کی وہ تعمیل کے لئے دیں وہ تعمیل کے بیب کی وہ تعمیل کے بیب کی وہ تعمیل کے بیب کی وہ تعمیل کے دیا کہ تعمیل کے بیب کی وہ تعمیل کے بیب کیں وہ تعمیل کے بیب کی کے بیب کی وہ تعمیل ک

#### حواله جات:

- ۱) ما بنامه اشراق: مارچ ۲۰۰۴ ص ۱۱ ۲ میزان ٔ جادیداحمد غامدی ص ۲۳۹۳ ۱۱
  - ۳) میزان ٔ جاویداحمد عامدی ٔ ص ۴۹۲۳۸ م) ما هنامهاشراق: مارچ۲۰۰۳ ٔ صاا
    - ۵) میزان جادیداحمقامدی ص ۳۸۲۳۷ ۲) میزان جادیداحمقامدی ص ۳۷
      - میزان ٔجادیداحم غامدی ٔ ص ۳۸
      - urdu.understånding-islam.org (A
  - ٩) ميزان جاويد احمد غامد كي ص ٣٤ (١٠) ميزان جاويد احمد غامد كي ص ٣٨
- ۱۱) میزان ٔجادیداحمدغامدی ٔ ص ۳۷ ۱۲ میزان ٔجادیداحمدغامدی ٔ ص ۳۹۲۳۸
- ۱۳) ميزان ٔ جاديدا حمد غامدي ص عهم ۱۳ ميزان ٔ جاديدا حمد غامدي مس ۱۳۹۳ ميزان ۽ جاديدا حمد غامدي مسلم ۲۹۲۳۸
  - 10) صحيح مسلم 'كتاب الإيمان 'باب كون النهى عن المنكر من الايمان
    - ۱۲) معروف دمنکر ٔ سید جلال الدین عمری ٔ ص ۹۸ ۱۱۳۲
    - ۱۷) صحيح البخاري كتاب الأطعمة 'باب الشواء
    - ١٨) صحيح البخاري كتاب الهبة و فضلها 'باب قبول الهدية
    - ١٩) صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب اللباس 'باب قص الشارب
    - . ٢) صحيح مسلم 'كتاب الذكر و الدعاء 'باب التعوذ من شر ما عمل
      - ٢١) صحيح مسلم كتاب الطهارة 'با ب خصال الفطرة
    - ۲۲) صحیح البخاری مع فتح الباری کتاب اللباس 'باب قص الشارب urdu.understanding-islam.org (۲۳

#### باب دوم

# علامه جاویداحمدغامدی کانضور ''سنت''

#### فصىل اوّل:

## اہل سنت کے ہال ' سنت' کامفہوم

الله سجانهٔ وتعالی نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہر دوراور ہر قوم میں اپنے انبیاء و رُسل ﷺ بھیجے۔اپنے ان انبیاءاور رُسل کی رہنمائی کے لیے الله تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ جاری فر مایا۔اس دحی کے نزول کے دوطریقے تھے:

1) بعض اوقات بیروی لفظا ہوتی تھی ' یعنی اس میں الفاظ بھی اللہ کے ہوتے تھے اور معنی بھی اللہ کی طرف ہے ہوتے تھے اور معنی بھی اللہ کی طرف ہے ہوتا تھا۔ 'وحی لفظا' تحریری صورت میں ہی انبیاء پرینازل ہوتی تھی یا بعد میں اسے تحریر کی شکل دے دی جاتی تھی۔ وحی لفظا کی مثالیں صحف ابراہیم' تو رات' انجیل' زبور اور قرآن وغیرہ ہیں۔ اور قرآن وغیرہ ہیں۔

7) جبکہ اکثر اوقات بیروجی معنا نازل ہوتی تھی 'یعنی اس میں الفاظ اللہ کے نہیں ہوتے تھے لیکن پیغام اللہ ہی کی طرف ہے ہوتا تھا۔ مثلاً حضرت جبرائیل علیہ کارسول اللہ مُثَالِّةُ اللّٰ مَثَالِ وَلَمْ مَنْ عَلَى عَلَمْ اللّٰهِ عَلَيْهِ کارسول اللّٰهُ مَثَالِّةُ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّ

وحی کی پہلی قتم کو'' وحی متلو'' کہتے ہیں' یعنی بیروہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے جبکہ

ومی کی دوسری قتم کو'' دمی غیرمتلو'' کہتے ہیں ۔بعض او قات علماء دمی متلوکو' ومی جلی' اور ومی غیرمتلو کو' ومی خفی' بھی کہہ دیتے ہیں ۔ ومی متلو' قرآن' ہے جبکہ' سنت' ومی غیرمتلو ہے ۔اللہ سجانۂ' وتعالیٰ ومی کی مختلف اقسام کوقرآن میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فریاتے ہیں:

﴿ وَمَا كَانَ لِبَسَهِ أَنْ يُحْكِمَهُ اللّٰهُ إِلَّا وَحُياً أَوْ مِنْ وَرَآيِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ

رَسُولًا فَيُوْحِيَ بِافْنِهِ مَا يَضَآءُ \* إِنَّهُ عَلِيْ حَكِيْمُ ﴿ الشّورى )

(اوركى بشرك ليه يدلائق نهيں ہے كہ وہ الله ہكام كرے سوائے كى اشارے

(الها مُ خواب اور القاء وغيره ) كيا پردے كي يتجے سے (براہ راست كلام كرنا) يا

الله تعالى كوئى فرشتہ بيمج جواللہ كي هم سے اس بندے پر جووہ (الله) عابتا ہے وى كرنا ہے بشك الله تعالى بهت بلند (اور) حكمت والا ہے ' ۔

اس آیت میں وحی کی تین صور تیں بیان کی گئی ہیں:

پہلی صورت الہام'خواب یا القاء کی صورت میں کسی نبی پرومی بھیجنا۔اس صورت میں انبیاء کی طرف جود کی بھیجی جاتی ہے وہ'ومی معنا' ہوتی ہے۔

ومی کی دوسری قتم جس کواس آیت مبار کہ میں بیان کیا گیا ہے وہ پردے کے پیچھے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کرنا ہے ومی کی بیصورت 'ومی لفظا' ہوتی ہے۔

اسی طرح وی کی تیسری قتم جو کہ فرشتے کی صورت میں ہوتی ہے وہ بعض او قات لفظاً ہوتی ہے 'مثلاً قرآن' اور بعض او قات معنا ہوتی ہے' مثلاً حدیث جبرائیل ۔

شریعت اسلامیہ میں 'وحی لفظا' قرآن کی صورت میں جبکہ 'وحی معنا' سنت کی صورت میں جبکہ 'وحی معنا' سنت کی صورت میں محفوظ ہے اور امت تک پہنچایا۔قرآن کی روایت کو' قدیث کہتے ہیں ۔یعنی سنت (وحی خفی) کو جب کو فی محابی اللہ کے رسول سے اخذ کر کے آگے قل کرتا ہے قو صحابی کے اس نقل کرنے کو حدیث کہتے ہیں۔ یعنی سنت (وحی خفی کے وحدیث اس وحی کی روایت ہے۔ اس لحاظ ہے ویک علایت ہیں ہی تو حدیث اس وحی کی روایت ہے۔ اس لحاظ ہے ویک جائے تو سنت اور حدیث ہیں کہم فرق نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول پراُ تاری جانے والی وحی کے حوالے سے جو کھے بیان ہور ہا ہے وہ سنت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کی امہات الکتب میں سے اکثر کے نام سنن سے شروع ہوتے ہیں' مثلاً سنن ابی داؤد' سنن نسائی' سنن الکی جاءو غیرہ ہو۔

#### فصل <u>دوم:</u>

# غامدي صاحب كانضورسنت

غامدی صاحب جس طرح کتاب الله اور قرآن میں فرق کرتے ہیں اسی طرح وہ سنت اور حدیث میں بھی فرق کرتے ہیں۔ اپنی کتاب اصول ومبادی میں سنت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''سنت سے ہماری مراو دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جے نبی مُنْ اَلْتِیْمُ نے اس کی تجدید واصلاح کے بعد اور اس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں وین کی حیثیت سے جاری فر مایا ہے۔قرآن میں اس کا تھم آپٹے کے لیے اس طرت بَيَانَ ہُوا ہے: ﴿ ثُمَّ ٱوْخُيْنَا اِلَيْكَ اَنَ اتَّبَعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ خَنِيْفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُسْسُوكِيْنَ ﴿ ﴾ (النحل) " كِير بهم في تسميل وحي كي كه ملت ابرا بيم كي پيروي كرو جو بالكَلِّ كِيكِ سوتھا اور شركوں ميں ہے نہيں تھا''۔اس ذريعے ہے جو دين جميں ملا ے وہ پہے: (۱) اللہ کا نام لے کراور دائیں ہاتھ سے کھانا بینا۔ (۲) ملا قات کے موقع ہر السلام علیم اور اس کا جواب ۔ (٣) چھینک آنے پر الحمد للہ اور اس کے جواب میں 'مر حمک اللہ'۔ (٣) نومولود کے دائیں کان میں اذان اور بائمیں میں ا قامت ۔(۵)مونچیں پت رکھنا۔(۲)زیرناف کے بال مونڈ نا۔(۷)بغل کے بال صاف کرنا۔ (۸) لڑکوں کا ختنہ کرنا۔ (۹) بڑھے ہوئے ناخن کا ثنا۔ (۱۰) ٹاک مُنہ اور دانتوں کی صفائی ۔(۱۱)استخبا۔(۱۲)حیض و نفاس میں زن وشو کے تعلق سے اجتناب۔(۱۳)حیض و نفاس کے بعد عسل۔(۱۴)عسل جنابت ۔(۱۵)میت کا عُسل \_ (١٧) تجهير وتلفين \_ (١٤) \_ تدفين \_ (١٨) عيد الفطر \_ (١٩) عيدالاخلى \_ (۲۰) الله کا نام لے کر جانوروں کا تز کیہ۔ (۲۱) نکاح وطلاق اوران کے متعلقات۔ (۲۲) زکو ق اوراس کے متعلقات \_ (۲۳) نماز اوراس کے متعلقات \_ (۲۴) روز ہ اورصد قه ُ فطر\_(۲۵)اعتکاف\_(۲۲) قربانی \_(۲۷) حج وعمرہ اوران کے متعلقات \_ سنت یمی ہے اور اس کے بارے میں یہ بالکل قطعی ہے کہ ثبوت کے اعتبار سے اس میں اور قر آن مجید میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ جس طرح صحابہ کے اجماع اور قولی تو اتر ہے ملاہے بیان طرح ان کے اجماع اور عملی تو اتر ہے ملی ہے اور قر آن ہی کی طرح ہر دَور میں اُمت کے اجماع سے ٹابت قرار پائی ہے ' لہٰذااس کے بارے میں اب

سمی بحث و مزاع کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دین لا ریب انہی ووصورتوں میں ہے ( یعنی قر آن اور سنت )ان کے علاوہ کوئی چیز نددین ہے اور نداسے دین قرار دیا جاسکتا ہے۔''(۱)

ہمارے نزدیک غامدی صاحب کا پیضورسنت بھی غلط ہے اوراس کے اطلاق میں بھی ان سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ ہم نے اپنی بحث کو تین حصوں میں تقتیم کیا ہے۔ پہلے جصے میں ہم ان کے تصورسنت کی غلطیوں کو واضح کریں گے۔ دوسرے جصے میں ہم سنت کے ذریع بروایت ' تو از عملی' پر بحث کریں گے۔ تیسرے جصے میں ہم ان کے اس اصول کی اطلاقی غلطیوں کی نشاند ہی کریں گے کہ کہاں کہاں انھوں نے اپنے ہی بنائے ہوئے اصول کی مخالفت کی ہے۔

#### فصل ہوم:

## غامدی صاحب کے تصورسنت کی غلطی

غالدی صاحب کا پیتصورست بوجوہ غلط ہے۔ہم اس تصورست کی غلطی پر دواعتبارات سے بحث کریں گے۔ پہلی بحث میں ہم عقلی منطقی اور شرعی دلائل کی روشی میں غالدی صاحب کے تصور سنت کا جائزہ لیں گے۔دوسری بحث میں ہم غالدی صاحب کی کتاب 'اصول و مبادی' میں بیان کردہ ان کے اصولوں کی روشنی میں ان کے تصور سنت کا جائزہ لیں گے اوراس بات کو واضح کریں گے کہ ان کی 'اصول و مبادی' نامی کتاب در حقیقت تنا قضات کا بیلندہ ہے جس میں بیان کردہ اصولوں میں سے ہرا یک اصول ان کے کی دوسر اصول کا لیندہ ہے۔

## ابل سنت كي متفق عليه تعريف ِسنت كي مخالفت

جمیح اہل سنت کے نز دیک سنت کی تعریف میں اللہ کے رسول مَا اَلَیْمُ کے اعمال کے ساتھ ساتھ آپ کے اقوال اور تقریرات بھی شامل ہیں۔ اس لیے اصول فقہ کی کتب میں جب علمائے اہل سنت سنت کے ذیل میں اسی علمائے اہل سنت سنت کے ذیل میں اسی علمائے اہل سنت سنت کرتے ہیں تو سب سنت کے ذیل میں اسی بات کا اثبات کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مُنافیع کے اتوال اور بقت بھی مصدر شریعت ہونے کی حیثیت سے سنت کی تعریف میں شامل ہیں۔ جبکہ غالم ی صاحب کے نزدیک اللہ کے رسول مُنافیع کے حیج اقوال اور تقریرات سنت نہیں ہیں۔ ان کے صاحب کے نزدیک اللہ کے رسول مُنافیع کی حیج اقوال اور تقریرات سنت نہیں ہیں۔ ان کے صاحب کے نزدیک اللہ کے رسول مُنافیع کے حیج اقوال اور تقریرات سنت نہیں ہیں۔ ان کے

نز دیک سنت وہ ہے کہ جس کاتعلق عمل ہے ہو۔ غامدی صاحب اصول ومبادی میں لکھتے ہیں: '' دوسرااصول بیہے کہ سنت کاتعلق تمام ترعملی زندگی ہے ہے' یعنی وہ چیزیں جوکرنے کی ہیں''۔ (۲)

جس طرح غامری صاحب اللہ کے رسو ل گانٹی کے اقوال اور تقریرات کو سنت نہیں مانتے ۔ وہ صرف نہیں مانتے ای طرح وہ اللہ کے رسول گانٹی کے جمیع اعمال کو بھی سنت نہیں مانتے ۔ وہ صرف انہی اعمال کوسنت مانتے ہیں جو عملی تواتر ہے اُمت میں چلے آر ہے ہوں اور ان کے بارے میں اُمت میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ اگر اللہ کے رسول مانٹی کے کا کوئی عمل حدیث ہے تا بت ہو اور تواتر عملی ہے تا بت نہ ہوتو وہ عمل بھی ان کے نزد کی سنت نہیں ہے۔ مثلاً رفع الیدین کووہ اس لیے سنت ماننے ہے انکار کرتے ہیں کہ یہ حدیث سے تو تا بت ہے لیکن پوری اُمت کا اس یومل نہیں ہے۔ رفع الیدین ہے متعلقہ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے عامدی صاحب کھتے ہیں:

''میر نزدیک صرف وہی چزیں سنت کی حیثیت رکھتی ہیں جو صحابہ کرام کے اجماع سے ہم تک منتقل ہوئی ہوں۔ ہم اٹھی چیزوں پر اصرار کر سکتے ہیں اور ان کی خلاف ورزی پر لوگوں کو توجہ بھی ولا سکتے ہیں۔ جن امور میں صحابہ کرام کا اجماع نہیں ہے انہیں نہ سنت کی حیثیت سے چیش کیا جا سکتا ہے اور نہ ان پڑمل کے لیے اصرار کیا جا سکتا ہے۔ میری تحقیق کے مطابق رفع یدین بھی ان چیزوں میں شامل ہے جن پر صحابہ سکتا ہے۔ میری تحقیق کے مطابق رفع یدین بھی ان چیزوں میں شامل ہے جن پر صحابہ کرام جو گئے گئے گئے گئے تو میرے نزدیک اس کی کوئی جا ہے ساری دنیا متنفق ہوکر اسے سنت قرار دینے گئے تو میرے نزدیک اس کی کوئی اہمت نہیں۔ ' (۳)

غامدی صاحب کے اس تصورسنت کا نتیجہ بید لکلا کہ احادیث میں بیان شدہ اللہ کے رسول مَثَاثِیْجَا کی ہزاروں سنن ستائیس اعمال پرمشمل ایک نہرست تک محدود ہو کر رہ گئیں کہ جس کو غامدی صاحب کے حوالے ہے ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔

### سنت کی تعریف کے ثبوت کا معیار

غامدی صاحب نے سنت کی تعریف میں میاکھا ہے کہ سنت صحابہ کے اجماع سے ٹابت ہوتی ہے اور ہر دور میں امت کے اجماع سے ٹابت قرار پاتی ہے۔ ہم غامدی صاحب سے یہ کہتے ہیں کہ سنت کے ثبوت کی بحث تو بعد میں کریں گئے 'ہملے

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

خود سنت کی تعریف تو صحابه اورامت کے اجماع سے نابت کردیں۔ غایدی صاحب کا دعویٰ ہے کہ کی چیز کے سنت بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحابہ اورامت کے اجماع سے نابت ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی اس بات پر غایدی صاحب اپنی سنت کی تعریف کو بر کھ لیں 'خود غایدی صاحب اپنی سنت کی تعریف کو بر کھ لیں 'خود عالمہ کی صاحب کی اس بات سے بی ان کے تصور سنت کا رد ہور ہا ہے ۔ کیونکہ جب کی چیز کے سنت بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحابہ اور امت کے اجماع سے نابت ہو تو تعدت کی تعریف عابد اور امت کے اجماع سے نابت ہو ۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ غایدی صاحب کی بیان کردہ یہ تعریف سنت نہ تو صحابہ کے باجماع سے نابت ہو اور نہ اُمت کے اجماع سے 'بلکہ معاملہ اس کے برعس ہے۔ ان کی بید تعریف سنت نہ تو صحابہ کے اجماع سے نابت ہو اور نہ اُمت کے اجماع سے 'بلکہ معاملہ اس کے برعس ہے۔ ان کی بید تعریف سات ہی اس معیار پر تعریف سات ہی تعریف سات ہی تا ہو گئی بحث کرنا ہی فضول ہے۔

## ذبنى اورفكرى انتشار

الفاظ و معانی کا رشتہ باہم لازم و ملزوم کا ہے۔ ہرزبان میں بیطریقہ کار ہے کہ اہل زبان اپنے احساسات عذبات معانی 'مفاہیم اور افکار کو دوسروں تک پنچانے کے لیے پچھ الفاظ مقرر کرتے ہیں۔ اس کو اہل علم یوں تعبیر کرتے ہیں کہ فلاں لفظ کو اہل زبان نے فلاں معانی کے لیے وضع کیا ہے۔ جب اہل زبان ایک لفظ ایک خاص معنی یا تصنور کی ادائیگی کے لیے متعین کر لیتے ہیں تو لفظ کے اس معنی کو لغوی منہوم کہتے ہیں۔ مثلاً عربی زبان میں لفظ 'اب' ایک خاص معنی 'باپ' کی ادائیگی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ لیکن آج کل کے زبان میں لفظ کوئی عرب شاعر یا ادبیہ یہ بات کہے کہ میں جب' اب' کا لفظ اپنی نثر یا نظم میں استعمال کروں گا تو اس کا معنی میر نزدیک 'بیٹا' ہوگا تو یہ جا کز نہیں ہے۔ تمام اہل زبان اس کی کا لفت کریں گئ کے کیونکہ اس سے زبان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح اہل علم بعض وصاف ورات کی ادبیگی کے لیے مخصوص کر لیتے ہیں جس کو اصطلاح کا مادہ 'صلح ہوگی ہے کہ آئندہ جب دہ یہ لفظ استعمال کریں علم یا اہل فن کے ایک طبقے کی اس بات پرصلح ہوگئ ہے کہ آئندہ جب دہ یہ لفظ استعمال کریں علم یا اہل فن کے ایک طبقے کی اس بات پرصلح ہوگئ ہے کہ آئندہ جب دہ یہ لفظ استعمال کریں علم یا اہل فن کے ایک طبقے کی اس بات پرصلح ہوگئ ہے کہ آئندہ جب دہ یہ یہ نظ استعمال کریں علم یا اہل فن کے ایک طبقے کی اس بات پرصلح ہوگئ ہے کہ آئندہ جب دہ یہ یہ نظ استعمال کریں اور دور کوئی بیں ہوتی ہے۔ فردواحد کی تعبیر کوشاذ کا نام تو دیا جا سکتا ہے فردواحد کی تعبیر کوشاذ کا نام تو دیا جا سکتا ہے فردواحد کی تعبیر کوشاذ کا نام تو دیا جا سکتا ہے فردواحد کی تعبیر کوشاذ کا نام تو دیا جا سکتا ہے

اصطلاح نہیں کہا جا سکا۔ مثلاً علاء نے اس بات ہرا تفاق کرلیا ہے کہ جب ہم لفظ کتاب الله کولیں گےتو اس ہے ہماری مرا دقر آن ہوگی۔ اب اگرکوئی مخص ہے کہ جس جب بیلفظ اپنی تخریدوں میں استعال کروں گا تو اس ہے میری مراد کتاب مقدس ہوگ تو ہے جائز نہیں ہے کہ کونکہ اس ہے زہنی اور فکری انتثار پیدا ہوتا ہے۔ لفظ ' سنت' کا بھی ایک لغوی مفہوم ہے اور ایک اصطلاحی مفہوم ہے۔ جس طرح سنت کے لغوی مفہوم کی مخالفت جائز نہیں اسی طرح سنت کے اصطلاحی مفہوم کی مخالفت کر کے اس ہے ایک نیام مفہوم مراد لینا بھی جائز نہیں اسی ہے۔ غامدی صاحب نے سنت کا لغوی مفہوم ' پٹے ہوئے رائے' بیان کیا ہے۔ گویا لفظ سنت ہے نامدی صاحب نے سنت کا لغوی مفہوم ' پٹے ہوئے رائے' بیان کیا ہے۔ گویا لفظ سنت کا انعوی مفہوم کولیا ہے گین وائل فن کے مقرر کردہ اصطلاحی مفاہیم کولیا ہے گین دبان کے بی بیان کردہ مفہوم کولیا ہے گین علاوہ اگر امت مسلمہ کے کئی فرد سے بیان کرتے ہیں تو اہل فن کے مقرر کردہ اصطلاحی مفاہیم کونظر علاوہ اگر امت مسلمہ کے کئی فرد سے بیسوال کیا جائے کہ سنت سے کیا مراد ہے' یا جب لفظ علاوہ اگر امت مسلمہ کے کئی فرد سے بیسوال کیا جائے کہ سنت سے کیا مراد ہے' یا جب لفظ علاوہ اگر امت مسلمہ کے کئی فرد سے بیسوال کیا جائے کہ سنت سے کیا مراد ہے' یا جب لفظ علاوہ اگر امت مسلمہ کے کئی فرد سے بیسوال کیا جائے کہ سنت سے کیا مراد ہے' یا جب لفظ علاوہ اگر امت مسلمہ کے کئی فرد سے بیسوال کیا جائے کہ سنت سے کیا مراد ہے' یا جب لفظ میں کہا میں کہ جب بھی لفظ سنت' استعال ہوتا ہے تو اس وقت ہر مسلمان کے ذ بمن میں ایک بی تصور آتا ہے اور وہ محمل کا شین کے د بمن

خلاصة كلام بيكه جب بھی لفط سنت استعال ہوتا ہے ہواس وقت ہر مسلمان ہے وہ بن میں ایک ہی تصورا تنا ہے اور وہ محم تنافیق کا تصور ہوتا ہے نہ كہ حضرت ابراہیم كا اور سنت كا بيہ اصطلاحی تصورا تنا عام ہوگیا ہے كہ وہ اس كے لغوی تصور پھی غالب آگیا ہے اس لیے اس كی افاقت جا ئز بین ہے۔ اگر اصطلاحی مفاہیم كی مخالفت جا ئز ہے تو پھر بیصرف غامدی صاحب كے لیے ہی جائز ہے۔ اگر کل كوكوئی ہے كہے كہ ' سنت ہم میری کے لیے ہی جائز ہوگا اور كوئی دوسرا ہے كے كہ ' سنت ہم میری مراد دین آ دم كی وہ روایت ہے ...' تو ہے ہی جائز ہوگا اور كوئی دوسرا ہے كے كہ ' سنت سے ميری مراد دین موسوی كی وہ روایت ہے ...' تو ہے ہی جائز ہوگا اور كوئی دوسرا ہے كے كہ ' سنت سے ميری مراد دین موسوی كی وہ روایت ہے ...' تو ہے ہی جائز ہوگا۔ اور اس سے امت مسلمہ كو سوائے ذہنی اور فکری انتشار کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس طرح ہرآ دی سنت كا اپنا مفہوم لے كر بی بی ہوگا ور روایت کو پہنچا نا وہ مقصد تھا كہ الفاظ كو استعال كر كے دوسروں تك ا ہے تصورات كو پہنچا نا ' دومقعد قوت ہو جائے گا۔

علمي ديانت كالقاضا

 ہم بھی اینے لیے اصطلاحات وضع کریں' تو ہم اس کا اٹکارنہیں کرتے ۔ غامدی صاحب اپنے تصورات کی اوا ئیگی کے لیے ضرورا صطلاحات بنا نمیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب اپنے تصورات اور اپنی مراد واضح کرنے کے لیے سلف صالحین کی اصطلا حات استعال نہ كرس - ہوتا يہ ہے كہ غامدى صاحب كى مرادتوا پئى ہوتى ہے اوراس كے ليے اصطلاحات علماء کی استعال کر لیتے ہیں جس سے مغالطے پیدا ہوتے ہیں۔اب سنت کا لفظ اہل علم میں اللہ کے رسول مُکافِیْغ کے حوالے سے مخصوص ہے۔اب اگر غامدی صاحب پہیجھتے ہیں کہ سنت کا تعلق دراصل حفرت ابراہیم ہے ہے تو انہیں چاہیے کہا بنے اس تصور کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کوئی نتی اصطلاح وضع کریں اورلفظ 'سنت' کو استعال نہ کریں \_ جب کچھ الفاظ اصطلاحی طور پرایک خاص تصور کی ادائیگی کے لیے مخصوص ہو جائیں تو ان الفاظ کو استعمال کر کے اپن مرضی کامفہوم مراولیناعلمی خیانت ہے۔اب ہوتا یہ ہے کہ علاء کی طرف سے عامدی صاحب پر بیتقید ہوتی ہے کہ غامدی صاحب سنت کونہیں مانتے ہیں تو جواب میں غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سنت کو ما خذ دین میں شار کرتے ہیں اور سنت سے ان کی مرادوہ ستائیس چیزیں ہیں جنہیں ہم او پر بیان کر چکے ہیں۔خلاصہ کلام یہ ہے کہ غامدی صاحب کو عیا ہے کہ جب بھی وہ ککھیں یا بات کریں تو یوں نہ کہیں کہ' ہمار ہے نز دیک اصل دین قر آن اور ں۔ سنت ہے' ملکہ وہ یوں کہیں کہ ہمارے نز دیک اصل دین قر آن اور سنت ابرا ہیمی ہے ۔ کیونکہ ن لفظ'' سنت'' محمر تَالِيُنِيُّ کے تصور کے حوالے ہے اُ مترمسلمہ میں رائج ہو چکا ہے اس لیے مجر د اس لفظ کواستعال کر کے حضرت ابراہیم کا تصور مراد لیناصحیح نہیں ہے۔

## غامدی صاحب کی بیان کرده سنن کا حضرت ابرا ہیٹم سے ثبوت

غامدی صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ کے نزدیک سنت وہ ہے جس کا منبع حضرت ابراہیم علیظ ہوں۔ آپ نے جن ساتا کیس سنن کو بیان کیا ہے پہلے ان کو حضرت ابراہیم علیظ ہوں۔ آپ نے جن ستا کیس سنن کو بیان کر وہ اصول کے مطابق سنت خبر سے قابت نہیں ہوتی بلکہ تو انز عملی سے ٹابت نہیں ہوتی بلکہ تو انز عملی سے ٹابت نہیں ہوتی بالواسطہ شاہدہ۔ یہ بات تو واضح ہے کہ کس شے کواخذ کرنے کا ذریعہ یا تو براہ راست مشاہدہ ہے یا بالواسطہ شاہدہ۔ یہ بات تو واضح ہے کہ خامدی صاحب نے اپنی بیان کردہ سنن کا حضرت ابراہیم مالیل سے براہ راست مشاہدہ نہیں کیا' ربی دوسری صورت یعنی بالواسطہ شاہدہ تو اس کا ذریعہ خبر ہے۔ خامدی صاحب خبر سے ٹابت کردیں کہ یہ حضرت ابراہیم مالیل کی ۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ خامدی صاحب حضرت ابراہیم مالیل کی ۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ خامدی صاحب حضرت ابراہیم مالیل کی ۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ خامدی صاحب

خبر کے ذریعے بھی حضرت ابراہیم پایٹا کی طرف اپنی بیان کردہ سنن کی فہرست کی نبست ثابت کرنے سے عاجز اور قاصر ہیں۔ غامدی صاحب نے یہ کھوتو دیا ہے کہ سنت کا منبع و سرچشمہ حضرت ابراہیم ہیں اور سنت تو اتر عملی سے ثابت ہوتی ' لیکن ہمیں جبرت اس بات پر ہوتی ہے کہ دہ حضرت ابراہیم کی طرف ان اعمال کی نبست تو اتر عملی سے کسے ثابت کریں گے؟ چلیں تو اتر عملی نہ ہی خبر صح سے ثابت کر دیں کہ ان اعمال کو حضرت ابراہیم نے بطور دین جاری کیا۔ جب تک غامدی صاحب اپنی بیان کردہ سنن کی فہرست کے بارے میں بہ ثابت نہ کر دیں کہ ان اعمال کو حضرت ابراہیم نے وین کی حیثیت سے جاری کیا ' اس وقت تک اس بات کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ وہ ان اعمال کو دین ابراہیم کی روایت کے نام سے پیش کریں۔ کیونکہ بیا اعمال ان کی تعریف کے مطابق آئی وقت سنت بنیں گے جب ان کی نبست حضرت کرا ہیم سے جو گابت موتی غابت ہوتی جارے کا دا مد ذریعہ اب ان کے پاس خبر ہے اور خبر سے ان کے زد کیک سنت ثابت نہیں کرنے کا دا مد ذریعہ ابراہیم سے خابت ہوتی ہے۔ غامدی صاحب کی بیان کردہ سنن کی نبست حضرت ابراہیم سے خابت ہوتی بارے میں موتی بلکہ سنت تو ان کے زد کیک تو تا جس کرنا تقریبا ناممن ہے۔ جب سی عمل کے بارے میں سنن کی نبست حضرت ابراہیم سے کہ ان اعمال کو حضرت ابراہیم سے کہ بارے میں سے کہ بارے میں بی تا بیت کرنا تقریبا ناممن ہے۔ جب سی عمل کے بارے میں ہے کہ بارے میں بیٹ کی بارے میں ہے کہ بارے میں ہے کہ بارے میں ہے کہ بارے میں بی کے بارے میں بے کہ بارے میں ہے کہ بارے میں ہے کہ بارے میں بے کہ بارے میں بے کہ بارے میں ہے کہ بارے میں ہے کہ بارے میں ہے کہ بارے میں بے کہ بارے میں بے کہ بارے میں بے کہ بارے میں ہے کہ بارے میں ہے کہ بارے میں بے کہ بارے میں ہے کہ بارے میں ہوتی ہے کہ بارے میں ہے کہ بارے کہ بی بیات ابراہیم ہے کہ بارے میں ہے کہ بارے میں ہے کہ بارے میں ہے کہ بیات ابراہیم ہے کہ بین ہیں ہے کہ بیان ان ابراہیم ہے کہ بین ہے کہ بین ہیں ہے کہ بین ہوتی ہے کہ بارے میں ہے کہ بارے میں ہے کہ بارے میں ہے کہ بارے میں ہے کہ بین ہے کہ بین ہے کہ بارے میں ہے کہ بارے میں ہوتی ہے کہ بارے میں ہے کہ بارے میں ہے کہ بارے میں ہوتی ہے کہ ہوتی ہے کہ بارے میں ہے کہ بارے میں ہے کہ بارے میں ہوتی ہے کہ بارے کہ

صرف تین اعمال ایے ہیں کہ احادیث میں جن کی نبت حضرت ابراہیم علیہ کی طرف کی گئی ہے۔ان میں سے ایک قربانی کاعمل ہے۔ حدیث میں قربانی کے عمل کے بارے میں بیالفاظ ہیں:

سُنَّةُ أَبِيكُمُ إِبْرَاهِيمَ (1)

'' يتمهارے باپ ابراہيم كى سنت ہے۔''

کیکن بیردوایت بھی ضعیف ہے۔اس کی سند میں دوراوی عائمذ الله اور ابودا ؤ دضعیف راوی ہیں' ملکہ 'ابوداؤد' کوتو بعض ائمہ جرح وتعدیل نے کذاب بھی کہاہے۔

دوسراعمل جس کی حضرت ابراہیم کی طرف نسبت کی گئی ہے ختنہ ہے'اور تیسر امونچھوں کا تر اشناہے ۔موطاامام مالک کی ایک روایت ہے:

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ آنَّهُ قَالَ كَانَ إِبْرَاهِيْمُ ٱوَّلَ النَّاسِ ضَيَّفَ الضَّيْفَ وَاَوَّلَ النَّاسِ اخْتَنَنَ وَاَوَّلَ النَّاسِ قَصَّ الشَّارِبَ (°) '' حضرت سعید بن میتب سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا حضرت ابراہیم وہ پہلے شخص تھے جضوں نے مہمان نوازی کی'اورختنہ کیااورمو نچھوں کوترا شا۔''

لیکن پیردایت مقطوع ہے علاوہ ازیں ان سیح روایات کے بھی خلاف ہے جن میں رسول اللہ منظر نے ختنے اور مونچھوں کے تراشنے کوانسانی فطرت قرار دیا ہے۔ہم یہاں یہ بھی واضح کر دیں کہ غایدی صاحب کے تصور سنت کا اصل ما خذ ڈاکٹر جوادعلی کی کتاب المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام ہے۔ہم تو یہ کہتے ہیں کہ غایدی صاحب کے لیے یہ بھی ممکن نہیں تاریخ العرب قبل الاسلام ہے۔ہم تو یہ کہتے ہیں کہ غایدی صاحب کے لیے یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اس کتاب کو ہی بنیا و بنا کرانی بیان کردہ ستا کیس سنتوں کو دین ابرا نہیں کے شعائر کی حیثیت سے ثابت کر سیس

ندکورہ بالا بحث سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ غامدی صاحب کی تعریفِ سنت مجرد تعریف ہی ہے اس کا کوئی مسمی نہیں ہے جس پر اس تعریف کا اطلاق کیا جا سکے۔اگر غامدی صاحب بید وعویٰ کرتے ہیں کہ جوستا بیس چیزیں ہم نے بیان کی ہیں وہ اس تعریف کا مسمی ہیں تو ہم ان سے بیسوال کریں گے کہ پہلے کسی شرعی دلیل سے ٹابت تو سیجھے کہ ان اعمال کا منبع حضرت ابراہیم ہیں اہل سنت کے شرعی دلائل سے ہی ٹابت کردیں کہ ان اعمال کا آغاز حضرت ابراہیم سے ہوا ہے۔اس فہرست میں بیان کردہ تمام اعمال نہ سہی کچھے کہ بارے میں تو ٹابت کردیں کہ ان کوحضرت ابراہیم نے جاری کیا۔

## سنت کی تعریف میں حضرت ابراہیم کے تذکرے کی تاریخی حیثیت

غالدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنت کی تعریف میں حضرت ابراہیم علیہ کا تذکرہ ایک تاریخی حقیقت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کیا ہے۔ہم یہ کہتے ہیں کہ تاریخی حقیقت تو یہ ہی جہتے ہیں کہ تاریخی حقیقت تو یہ ہی جہتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تاریخی حقیقت تو یہ ہی جہتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تاریخی حضرت آدم کا نام شامل کرنا چاہیے ۔غالدی صاحب کی بیان کردہ دوسنن قربانی اور آدم علیہ کے زبانے سے جلی آرہی ہیں۔ مثلاً غالدی صاحب کی بیان کردہ دوسنن قربانی اور تدفین کو ہی ہے کہ ہم ان سنن کی تاریخ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہم ان سنن کی نیبت حضرت آدم کے طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہم ان سنن کی نبیت حضرت آدم کے ذبانے ہی سے ہوگئ تھی۔ قرآن میں حضرت آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا:

﴿إِذْ قَرَّبًا قُرْبَانًا فَتُقُرِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَدَّلُ مِنَ الْاخَرِ \* ﴾ (المائدة:٢٧)

''جب ان دونوں نے قربانی کی توان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گی اور دوسرے کی قربانی قبول کی گئی ۔'' کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔''

ای طرح آگے بیدذ کر بھی موجود ہے کہ جب نوع انسانی میں پہلائل ہوااس وقت سے تدفین کی ابتدا ہوئی۔ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبُحَثُ فِي الْاَرْضِ لِيُرِيّةُ كَيْفَ يُوَارِى سَوْءَ ةَ آخِيهِ ﴿ قَالَ يُؤَيْلَنَى اَعَجَزْتُ اَنُ اَكُونَ مِثْلَ هَلَا الْغُرَابِ فَاُوَارِى سَوْءَ ةَ آخِيْءَ فَاصْبَحَ مِنَ النَّدِمِيْنَ ﴿ إِنَّ السَائِدةِ ﴾ (السائدة)

'' پھراللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جوزین کھود نے لگا تا کہ اسے بتائے کہ کیسے وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے ۔اس نے کہاافسوں مجھ پر کہ میں اس کو ہے جبیبا بھی نہ ہوسکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا تا' تو وہ ہوگیا ندامت کرنے والوں میں ہے۔''

رئیھیم سگ (آل عمران: ۸۶) ''(آپ) کہددیں کہ ہم اللہ پرایمان لاتے ہیں اور جوشر بعت ہم پرنازل کی گئی اس کو بھی مانتے ہیں اور جو حضرت ابراہیم 'حضرت اسلیل' حضرت اتحق' حضرت پیھوب' اولا ویعقوب پرنازل کی گئی اس کو بھی مانتے ہیں اور جوشر بعت حضرت موکیٰ اور حضرت عیسیٰ کو دی گئی اس کو بھی مانتے ہیں اور جو اُن کے علاوہ دوسر سے انبیاء کو دی گئی اس کو بھی مانتے ہیں۔''

ہماری اس تنقیح پراگر غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان احکامات کے بارے میں ہمارا بھی نکتہ نظر یہی ہے کہ یہ احکامات حضرت ابرا ہم سے ماقبل شریعتوں میں بھی موجود تھے تو پھر غامدی صاحب کی یہ بیان کر دہ سنن 'سنن ابر ہیں غدر ہیں گی بلکسنن آ دم ہوں گی ۔ غامدی صاحب کو چاہیے جس عمل کی ابتدا جس نبی سے پہلی مرتبہ ثابت ہور ہی ہے اس عمل کی نبست اس نبی کی طرف کریں اور اس کو اس نبی کی سنت کے نام سے پیش کریں' پھر دیکھیں کہ حضرت ابرا ہیم طرف کریں اور اس کو اس نے سنن بیان کی ہیں ان میں سے کتنی الی ہیں جو کہ ان کی تعریف سنت کا قبلے مصداق بنتی ہیں ۔

### کیاسنت وحی ہے؟

آخر میں ہم عامدی صاحب سے سوال کرتے ہیں کیا آپ اپی سنت (ستاکیں چیزوں) کو وی شار کرتے ہیں اور یقینا ان کا چیزوں) کو وی شار کرتے ہیں یانہیں؟ اگر عامدی صاحب یہ جواب دیتے ہیں اور یقینا ان کا جواب بھی بہی ہوگا کہ ہمار سے نزدیک سنت (ستاکیں چیزیں) وحی نہیں ہے تو پھر ہمارا سوال ہے کہ جب آپ کے نزدیک آپ کی سنت وحی نہیں ہے تو پھر وہ وین کیسے بن گئی؟ اگر عامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمار سے نزدیک سنت (ستائیں چیزیں) وحی ہے تو ہم یہ سوال کریں گئے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ بیدوحی ہیں؟ اور بیدوجی کس پیڈیر پراتری تھی؟ پھراس کی دلیل کیا ہے کہ بیدوحی ہیں؟ اور بیدوجی کس پیڈیر پراتری تھی؟ پھراس کی دلیل کیا ہے کہ بیدوحی ہیں؟ اور بیدوجی کس پیڈیر پراتری تھی؟ پھراس کی دلیل کیا

### فصل چههارم:

## غامدی صاحب کے اصول سنت کی دلیل کا جائزہ

غامدی صاحب نے اپنی بیان کردہ تعریف سنت کے ثبوت کے لیے سورۃ اُنحل کی درج ذیل آیت کوبطور دلیل بیان کیا ہے:

﴿ ثُمَّمَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعُ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْوِكِيْنَ۞﴾ (النحل)

'' پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ حضرت ابرا ہیم کی ملت کی پیروی کریں جو

### بالكل يكسوتھ اورمشر كوں ميں سے نہ تھے۔''

غامدی صاحب بحث ' سنت' کی کرر ہے ہیں اور دلیل ایک ایسی آیت کو بنار ہے ہیں جس میں لفظ ملت استعال ہوا ہے طالانکہ یہاں پر ملت ابراہیم 'سے مراد بالکل بھی سنت ابراہیم (وہ ستائیں چیزیں جو کہ غامدی صاحب نے بیان کی ہیں ) نہیں ہے ملت کا لفظ قرآن میں معمولی سے فرق کے ساتھ مختلف معانی میں استعال ہوا ہے ۔ اس آیت میں المت ابراہیم 'سے مراد حضرت ابراہیم کا وہ مجموقی رویہ ہے جو کہ دین اسلام کی مجموعی تعلیمات پڑمل کرنے 'خصوصاً ہم فتم کے شرک سے اجتناب کرنے اور اللہ کا انتہائی درجے میں فرمان بردار ہوجانے کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے ۔ ہماری اس تغیر کی تائید درج ذیل قرائن سے ہور ہی ہے:

ا) شرک سے اجتناب اور اللہ کی فرماں برداری نیہ حضرت ابراہیم کی وہ امتیازی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے وہ باقی تمام پیغبروں میں نمایاں ہیں ۔علاہ ازیں حضرت ابراہیم کی قرآن میں جہاں بھی مدح بیان کی گئی ہے انہی دواوصاف کے حوالے سے بیان کی گئی ہے۔

۲) ملت ابراہیم کا بیرمنہ و مظم قرآن ہے بھی واضح ہور ہا ہے 'کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں بھی اور اس کے علاوہ بھی قرآن میں جہاں کہیں حضرت ابرا ہیم کی ملت کی اتباع کا حکم ہے وہاں بیر حکم شرک کے بالمقابل یا اطاعت کے پہلو کو اجا گر کرتے ہوئے بیان کیا گیا۔جیسا کہ درج ذیل آیات ہے واضح ہور ہاہے:

( وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَطراى تَهْتَدُوا ﴿ قُلْ بَلْ مِلَّةَ الْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْوِكِيْنَ ﴿ وَالبقرة )

اس آیت میں اللہ کے رسول مُنَافِیْمُ کو کہا گیا کہ آپ ان یہود و نصارٰ کی ہے کہہ دیں کہ ہم تو حضرت ابراہیم کی بیروی کرتے ہیں جو کہ یکسو تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے لیعنی ان کو بتا دیں کہ ہم تو دین ابراہیمی پر ہیں ۔اور دین ابراہیمی کیا ہے؟اللہ کے بارے میں یکسوہو جانا اوراس کے ساتھ شرک نہ کرنا۔

(أقُلُ صَدَقَ اللّٰهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ الْمُراهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْوِكِيْنَ ﴿
 (آل عمران)

اس آیت میں بھی یہودیوں سے خطاب کر کے فر مایا جار ہا ہے کہا پٹی بدعات ( مثلاً اونٹ کے گوشت کوحرام قرار دیناوغیرہ ) کودین ابراہیم کے نام سے پیش نہ کرو' بلکہ حضرت ابراہیم کے اس دین کی پیروی کرو جو کہ بالکل واضح ہے اور وہ یہ کہ اللہ کے لیے یکسوہو جاؤ اور اس کے ساتھ کئی گوشریک نے تھیمراؤ۔

وَ مَنْ رَبِّ مِنْ وَيُنَّا مِّمَّنُ اَسْلَمَ وَجُهَةً لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَبَعَ مِلَّةَ اِبْرَاهِیْمَ ﴿ وَجُهَةً لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَبَعَ مِلَّةَ اِبْرَاهِیْمَ ﴿ وَجُهَةً لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَبَعَ مِلَّةَ اِبْرَاهِیْمَ ﴿ وَاللّٰهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرَاهِیْمَ

حَنِيْقًا ﴿ (النساء: ١٢٥)

اس آیت مبارکہ میں اہل کتاب اور مسلمانوں ہے کہا جارہا ہے کہ تمہاری خواہشات ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اصل چیزعمل ہے اور سب ہے اچھادین اس کا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے ادکا مات کے سامنے اس طرح جھکا دیا جیسا کہ حضرت ابراہیم نے جھکا دیا تھا اور اللہ کے معاطم میں یکسوہو گئے حضرت ابراہیم کا اصل دین نہ یہودیت تھا اور نہیسائیت بلکہ ان کا اصل دین اسلام اللہ کی فرماں برداری اور اطاعت تھا۔ اس لیے جو اللہ کا مطبع اور فرماں برداری اور اطاعت تھا۔ اس لیے جو اللہ کا مطبع اور فرمان بردار ہے اور اللہ کے ساتھ کی کوشریک نہیں کرتاوہ دین ابراہیمی پر ہے اور جو اللہ کا مطبع اور فرمان بردار نہیں ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ دین ابراہیمی پر نہیں ہے۔ جیسا کہ ارشاد ماری تعالی ہے:

. ﴿مَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يَهُوُدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلْكِنُ كَانَ حَنِيْفُهُ لِلْسُلِمًا ۗ وَمَا

كَانَ مِنَ الْمُشُوكِيْنَ ﴿ ﴾ (آل عمرال )

''ابرائیم (علیه السلام) نه یمبودی تھے اور نه نصرانی' بلکه آپ یک سوفر ماں بردار تھے اور شرکوں میں سے نہ تھے۔''

﴿ قُلُ إِنَّنِي هَالِنِي رَبِّي إِلَى صِوَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ \* دِينًا قِيمًا مِّلَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا \* وَمَا

كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيُنَ۞﴾ (الانعام)

اس آیت میں اللہ کے رسول مگائی آگو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سید ھے راتے لیمن دین قیم کی رہنمائی فرمائی ہے اور دین قیم سے مراد ملت ابرا جیمی ہے لیمنی اللہ کے لیے یکسوہو جانا اور اس کے ساتھ شرک نہ کرنا۔

﴾ ﴾ ﴿ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ابَاءِ ىُ اِبُرُهِيْمَ وَالسُّحٰقَ وَيَعْقُونُ بَ ۚ مَا كَانَ لَنَا أَنْ تُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ ٥) ﴿ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ابَاءِ يُ اِبُرُهِيْمَ وَالسُّحٰقَ وَيَعْقُونُ بَ ۚ مَا كَانَ لَنَا أَنْ تُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ

شَيْءٍ اللهِ (يوسف:٣٨)

۔۔ اس آیت مبار کہ میں حضرت پوسف اپنے جیل کے ساتھیوں کو تبلغ کرتے ہوئے کہ رہے جیر کہ میں نے ان لوگوں کے دین کو اختیار نہیں کیا جو کہ اللہ کونبیں مانتے ادر آخرت کا بھی انکا کرتے ہیں' بلکہ میں اپنے آباء واجداد کے دین پر ہوں جو کہاللڈ کو بھی مانتے تھے اور آخرے کو بھی'اور ہارے لیے جا ئزنہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی قتم کا ٹرک کریں۔

﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ اِلَّا مَنْ سَفِة نَفْسَةُ ۗ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَاء وَإِنَّهُ فِي الْأَخِرَةِ لَمِنَ الصُّلِحِيْنَ۞ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ ٱسْلِمْ قَالَ ٱسْلَمْتُ لِرَبّ الْعُلَمِينَ ﴿ البقرة )

"وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيْمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ" ، جَسى بدواضى موتا بي كما أرجم ملت ابراہیم کی اتباع ہے جزئیات میں ان کی اتباع مراد لے لیس تو اس کا مطلب ہوگا کہ جن انبیاء نے جزئیات میں حضرت ابراہیم کی اتباع نہیں کی معاذ اللہ وہ بے وقوف ہیں ۔حضرت ابراہیم کی ملت کی اتباع سے مرادیہاں بھی ان کے اس رویے کی پیروی ہے جوانہوں نے اللہ کی اطاعت کے معالمے میں پیش کیا میعنی اللہ کے لیے انتہائی در ہے میں فریا نبرداری اختیار کرنا۔ آ گے جا کر اس کو 'الدین' کہا گیا ہے' کیونکہ دین بھی دراصل اطاعت ہی کو کہتے ہیں۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَوَصَّى بِهَا اِبْرَاهِيْمُ بَنِيهِ وَيَعْقُونُ ۖ يَلِمَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ

فَلَا تَمُونُكُ إِلَّا وَالْتُمْ مُسْلِمُونَ ١٠٠٠ (البقرة)

چونکه دین بھی الله کی اطاعت اور فرما نبرداری کو کہتے ہیں ' جیبا که وَلا تَمُونُنَّ إلاَّ وَٱنْتُمْ مُسْلِمُونَ ؛ عنظا برجور ہائے ای لیے اکثر مفسرین نے ملت کا تر جمددین یعنی اللہ کی اطاعت اورفر مانبر داری کیا ہے۔

٧) ﴿ وَلَمَّةَ أَبِيكُمُ إِبْرَاهِيمَ \* هُوَ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (الحج: ٧٨)

اس آیت میں بھی ملت ابرا میمی کی اتباع کے ساتھ ساتھ اللہ کی فر ما نبر داری کا تذکرہ کیا

﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا اِلَّيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَهِيْمَ حَنِيْفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِ كِيْنَ

(النحل)

اس آیت کے سیاق وسباق ہے بھی پتا چاتا ہے کہ ملت ابراہیمی کی ابتاع ہے مراد اللہ کے معالمے میں یکسوہوجانا اورشرک نہ کرنا ہے۔ان سب آیات کا سیاق دسباق یعن نظم قر آنی اس بات کا واضح قرینہ ہے کہ ملت ابراہیمی کی ا تباع سے مراد برقتم کے شرک ہے اجتناب اور اللہ کے لیے انتہائی درج میں فر مانبر دار ہوجانے میں حضرت ابراہیم کے اسوہ کی پیروی کرنا ہے۔ ٣) اس معنی کوجلیل القدرمفسرین مثلاً اما مطبری ٔ امام قرطبی وغیرہ نے اپنی تفاسیر میں اختیار کیاہے۔

م) غامدی صاحب کی تعریف کے مطابق سنت اعمال کا نام ہے اورعقیدہ اس میں شامل نہیں ہوتا۔ جبکہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ملت میں عقیدہ بھی شامل ہے جیسا کہ درج ذیل آیت ہے معلوم ہور ہاہ۔

﴿ اَجَعَلَ الْالِهَةَ اِللَّهَا وَّاحِدًا ۚ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴿ وَانْطَلَقَ الْمَلَا مِنْهُمْ أَن امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلَى الِهَتِكُمْ ، إِنَّ هَلَـَا لَشَيْءٌ يُّرَادُ ﴿ مَا سَمِعْنَا بَهِلَذَا فِي الْمِلَّةِ الْأَخِرَةِ، إِنْ هَلَدْآ إِلَّا اخْتِلَاقَ ﴿ إِنَّ السَّمِعْنَا

۵) لفظ ملت کا ترجمہ 'وین' تو کیا جاسکتا ہے (جیبا کہ امام راغب اصفہانی نے المفرادات میں' ابن الاثیر الجزری نے انھابیہ میں' علامه ابن الجوزی نے تذکرۃ الاریب مِينُ ابن المنظور الافريقي نے لسان العرب ميں اور ابو بكر البحنتا ني نے غریب القرآن میں لکھا ہے ) اس کی وجہ بیہ ہے کہ دین کا اصل معنی بھی اطاعت اور فر ما نبر داری ہی ہے 'لیکن ملت کا ر حمه 'سنت' کسی طرح نہیں بنآ۔

۵) اگر ملت ابراہیں ہے مراد وہ ستائیس اعمال لے بھی لیے جائیں جو کہ غامدی صاحب بیان کررہے ہیں تو پھر بھی بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ وین ابرا میمی کی بنیا دی عبادات نماز اور مناسک جج وغیرہ بھی محفوظ نہ تھیں چہ جائیکہ باقی اعمال محفوظ رہے ہوں۔ جب دین ا برانېيى بى محفوظ نەتقانوانلەرتغالى كااپيے رسول ئاتىنىڭى كواس كى اىتباع كاتىممە ينا كېچىمىعنىنېيى ركھتا۔ فد کورہ بالا بحث سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ ملت اور سنت میں فرق ہے ۔لفظ ملت کا ترجمہ

' سنت' ہے کر ناعر بی زبان ہے لاعلمی اور قرآنی اصطلاحات ہے ناوا قفیت کی دلیل ہے۔

# غا مدی صاحب کےاصول سنت کاردّ

ان کےایے اصولوں کی روشنی میں

غامدی صاحب نے استخاکرنے برجے ہوئے تاخن کا شخے ٹاک منہ اور دانتوں کی صفائی' مو چھیں بیت رکھنے' ریر تا ف کے بال مونٹر نے اور بغل کے بال صاف کرنے کوسنت ابراہی میں شارکیا ہے۔ حالانکہ حقیقت میہ ہے کہ یہ چیزیں انسانی فطرت میں شامل ہیں۔ ان کی نبت حضرت ابراہیم طالب کی طرف کرنے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ حضرت ابراہیم سے پہلے لوگوں کے ہاں نہ تو کسی سم کے اشتج کا تصور تھا'نہ ہی وہ اپنی موجیس بست رکھتے' نہ زیریا ن کے بال مونڈ تے' نہ بغل کے بال صاف کرتے' نہ ناک' منہ اور وانتوں کی صفائی کرتے تھے۔ یہ تصور قطعاً غلط ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ جم کی صفائی سے متعلقہ یہ سارے احکامات فطرت انسانی کا حصہ ہیں۔ رسول اللہ کا اللی علیہ علیہ ہے:

ٱلْفِطْرَةُ خَمْسٌ آوُ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظَافِرِ وَ قَصُّ الشَّارِبِ (٦)

''فطرت پانچ چزیں ہیں'یا پانچ چزیں فطرت ہیں سے ہیں: ختنہ کرنا'زیرناف کے بال موقد نا'بغل کے بال اکھیزنا' نا خنوں کو کا شااور مو چھوں کو بیت کرنا''۔

اس کے علاوہ علماء بھی جب ان احکا مات کو بیان کرتے ہیں تو 'سنن الفطرۃ' کے نام ہے بیان کرتے ہیں' مثلاً السید سابق اپنی کتاب' فقہ السنہ' اور شخ محمد بن ابراہیم التو یجری اپنی کتاب 'مخضر الفقہ الاسلامی' میں اس بحث کو اس عنوان کے تحت لے کر آئے ہیں۔ پس ٹا بت ہوگیا کہ بیا اٹھال انسانی فطرت کا حصہ ہیں لہٰذان اعمال کی نسبت حصرت ابراہیم کی طرف کر ناصیح نہیں ہے۔ بلکہ عالمہ کی صاحب کو چاہے کہ ان اعمال کو سنت ابراہیم' کے تحت بیان کرنے ک بیائ اس بیائے اپنے اصول' وین قطرت کے حقائق' کے تحت بیان کریں۔ عالمہ کی صاحب کے بیان کروہ اصول فطرت کے بھی یہ بات خلاف ہے کہ ان اعمال کی نسبت حصرت ابراہیم کی طرف کی جائے ۔ عالمہ کی صاحب اصول ومبادی میں ایک جگہ تکھتے ہیں:

''پانچواں اصول یہ ہے کہ وہ چیزیں جومحض بیان فطرت کے طور پر آئی ہیں' وہ بھی ۔ سنت نہیں ہیں''۔(۷)

غامدی صاحب کے اس اصول سے ثابت ہوا کدان کے نزدیک فطرت کی بنیاد پر ثابت شدہ اعمال کوسنن کہنا چیج نہیں ہے اور بیہاں وہ خودا پنے اس بنائے ہوئے اصول کی مخالفت کررہے ہیں اورجسم کی صفائی کے احکامات جو کہ بیانِ فطرت ہیں ان کو بیانِ سنت بنا کر چیش کررہے ہیں۔اس سے ان کا اصل مقصد سے ہے کہ کی طرح اپنی تعریف سنت کے شہوت کے لیے تھینچ تان کرکوئی مسمی نکال لائمیں۔

علاوہ ازیں غامدی صاحب نے قرآن پر تدبر کے جواصول بیان کیے ہیں ان میں پہلا

اصول عربی معلی ہے۔ جس کی بنیادی یہ ہے کہ اہل زبان کے محاورہ کی مخالفت جائز نہیں ہے اور قرآن جن پر نازل ہوا اسے انہی کی زبان کے محاور ہے ہیں جھنا چاہیے۔ غامدی صاحب کے زور کیے جب قرآن جو کہ دین ہے اور قطعی الدلالة ہے اس پر تدبر کے لیے اہل زبان کے محاور ہے کی پابندی ضروری ہے قوسنت جو کہ قرآن ہی کی طرح دین ہے اور قطعی الدلالة ہے اور اس پر مزید یہ کہ وہ قرآن ہے بھی کہتے ہیں ) تو اس کو بھنے کے لیے اہل زبان (صحابہ کرام) کے محاور ہے کی پابندی کیوں ضروری نہیں نصور سنت کی تفہیم میں خود غامدی صاحب اہل زبان کے محاور ہے کی پابندی کیوں خروری نہیں نصور بیس بیسیوں احاد ہے ایک ہیں جن سے قابت ہوتا ہے کہ اہل زبان (صحابہ کرام) کے محاور ہے کہ اہل زبان (صحابہ کرام) کے محاور ہے ہیں میں سنت سے مراواللہ کے رسول مقابقی کی سنت ہے نہ کہ حضرت ابراہیم کی جبکہ غامدی صاحب بیسیوں احاد ہے اہل زبان (صحابہ کرام) کے محاور ہے کہ میں سنت کے مفہوم میں حضرت ابراہیم کا حساب نے اہل زبان (صحابہ کرام) کے محاور ہے کہ میکس سنت کے مفہوم میں حضرت ابراہیم کا قسور بھی ڈال دیا۔

### فصل ششبہ:

## غامدى صاحب اورتواترعملي

اہل سنت کے نزدیک سنت سے مرادوحی خفی ہے ادراس کی روایت حدیث کہلاتی ہے۔
این اس سنت کے ہم تک پہنچنے کا ذریعہ مدیث ہے 'جبکہ غالمہ کی صاحب کے نزدیک سنت وہ
ستائیس چیزیں ہیں جن کی فہرست ہم اوپر بیان کر چکے ہیں اور بیسنت ہم تک تواتر عملی سے
سپنچی ہے۔ ہمارے نزدیک غالمہ کی صاحب کے تصور تو اتر عملی میں درج ذیل غلطیاں ہیں۔
میں میں سامات نیا گئی کی شامہ کی جانبال

## غامدی صاحب نے لوگوں کوشارع بنادیا

غامدی صاحب کے نز دیک اللہ کے رسول مَنْ اَنْتُمْ کا وہ عمل جو کہ تو ارتملی ہے ہم تک پنچا ہو وہ سنت ہے 'اور سنت دین ہے 'گویا کہ ان کے نز دیک تو ارتملی ہے ایک عمل دین بن جاتا ہے اور اللہ کے رسول مَنْ اَنْتُمْ کا ایک ووسر اعمل جو تو ارتملی سے منقول نہ ہو بلکہ خبروا صد ہے مروی ہو وہ دین نہیں ہے ۔ غامدی صاحب کے نز دیک اللہ کے رسول مُنْافَیْمُ اُسے کی مُمُل کے دین بنے میں اصل حیثیت تو ارتملی کی ہے ۔ گویا یہ تو ارتملی ہی ہے جو کہ آپ کے کی عمل کو دین بنا دیتا ہے اور کسی ووسر کے ممل کو دین نہیں بنا تا ۔ غور طلب بات یہ ہے کہ جب آپ کے کی عمل کے دین بننے کے لیے اصل معیار تو اتر عملی تھہرا تو معاذ اللہ تو اتر عملی کی حیثیت آپ سے بردھ کر ہوگئ جواللہ کے رسول مَنْ اللَّهِ اُلَّمَ اعمال کو دین بنا دیتا ہے اور بعض کو دین نہیں بنا تا نتیجۂ اصل شارع تو لوگ ہوئے 'نہ کہ اللہ اور اس کے رسول مَنْ اللّٰهِ کَا اللہ کے رسول مَنْ اللّٰهِ کَا اللہ کے رسول مَنْ اللّٰهِ کَا اور جس عمل کو تو اتر نے تقل کر دیا وہ دین بن گیا اور جس عمل کو تو اتر نے تقل کر دیا وہ دین بن گیا اور جس عمل کو تو اتر نے تقل نہ کے رسول مَنْ اللّٰهِ عُمْ کے اعمال کی نہیں ہے بلکہ اصل حیثیت لوگوں نے تو اتر عمل کی ہے ۔ آپ کے جس عمل پرلوگوں نے تو اتر عمل کیا ہے وہ دین نہیں ہے ۔

## د ین اور ذر یع می*ں فر*ق

دین اور چیز ہے اور اس کوآ گے نقل کرنے کے ذرائع اور چیز ہیں ۔ دونوں میں فرق ہے۔ دین کوروایت اورنقل کرنے کے ذرائع نہ تو دین ہیں اور نہان کو کی چیز کے دین قرار ویئے کے لیے معیار بنایا جاسکتا ہے۔ تواتر عملی دین کو پنجانے کا ایک ذریعہ ہے نہ کہ کسی چیز ے دین بنے کامعیار۔اگر غامری صاحب کا یہ نکتہ نظر مان لیا جائے کہ تو انز عملی ہے ایک چیز دین بن جاتی ہے تو اس کا مطلب بیزنکتا ہے کہ صحابہ کے لیے دین اور تھا اور ہمارے لیے دین اور ہے۔ کیونکہ غامدی صاحب کے بقول ہمارے لیے تو اللہ کے رسول مُنَافِیْجُم کے وہ اعمال دین قراریائیں گے جو کہ تو اترعملی نے نقل ہوئے ہوں جبکہ صحابہ کے لیے اللہ کے رسول مَافْتِیْزُمُ کا برعمل دین ہوگا کیونکہ وہ تو اللہ کے رسول مُلَاثِیْجًا کے جرعمل کا براہ راست مشاہرہ کررہے تھے۔اللہ کے رسول مُلَاثِیْزُا کا ایک عمل جو کہ خبر واحدے ثابت ہے غامہ کی صاحب کے نز دیک وہ ہمارے لیے دین نہیں ہے کیونکہ وہ تو انزعملی ہے ثابت نہیں ہے' تو کیا وہ عمل صحابہ کے لیے مجی دین نہیں ہوگا جو کہ دیکھتی آنکھوں اس کا مشاہرہ کررہے تھے؟ حقیقت سے ہے کہ توار عملی سی چیز کودین تھبرانے کا کوئی معیار نہیں ہے۔ دین وہ ہے جیے اللہ اور اس کا رسول مَا لَقِیْمُ اوین قراردین عاہے وہ خبر واحدے ہمیں ملے یا قولی تواتر سے یاعملی تواتر ہے۔ زریعے سے کو گئ چیز دین نہیں بنتی' بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے دین بنانے سے ایک چیز دین بنتی ہے اور بعد میں کسی ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہے ۔ لیٹنی وین پہلے موجود ہے پھر ذریعہ ہے جس سے وہ ہم تک پہنچا ہے جبکہ غامدی صاحب کے بقول ذریعہ پہلے ہے اور دین بعد میں ہے اور ذریعے نے ہی ایک چیز کودین بنانا ہے اور ایک چیز کودین سے خارج کرنا ہے۔

## تواترعملي اوربدعات

جس زمانے میں بیٹے کر غامدی صاحب تو اتر عملی کی بات کررہے ہیں اس سے بدعات تو غابت ہو سکتی ہیں لیکن دین کی طور ثابت نہیں ہو سکتا ۔ خلافت راشدہ کے بعدے است مسلمہ کا سوادِ اعظم جس کودین کے نام سے پیش کرتارہا ہے یا کررہا ہے اسے ہرگز دین کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ شرک و بدعات کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ نوع انسانی کی اس لیے یہ بجھنا کہ بدعات تو اٹھار ہویں یا نیسویں صدی کی ایجاد ہیں محض خیال باطل ہے۔

## سنت کی روایت کااصل ذر بعی خبریا تواتر عملی

غالدی صاحب کے نزدیک سنت کی روایت کا ذراید تو ار عملی ہے۔ ہم غالدی صاحب سے بیسوال کرتے ہیں کہ جس زیانے ہیں آپ موجود ہیں اس کے تو ار عملی کوتو آپ جابت کر دیں گئی لیکن اللہ کے رسول مُلا ہی ہی ہیں ہو کے جودہ صدیاں گزر چکی ہیں ہرصدی ہیں اللہ کے رسول مُلا ہی ہوا کے سنت کے حوالے سے تو از عملی کوآپ کیے جابت کریں گے؟
میں اللہ کے رسول مُلا ہی ہوانے کے لیے کہ بیامت میں تو از سے چلا آر ہا ہے اس کا واحد کو رید خبر ہے۔ معاملہ یہ ہے جس خبر واحد سے جان چھڑانے کے لیے غالدی صاحب نے تو از عملی کا فلافہ گھڑا تھا ، خود تو از عملی کا شوت اس خبر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کوئکہ یہ بات تو از عملی کا فلوت اس خبر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کوئکہ یہ بات اظہر من الفسس ہے کہ غالدی صاحب کے بقول جس طرح سنن تو از عملی سے نقل ہوتی چلی آر ہی ہیں اس طرح بدعات بھی تو از عملی سے ہی نقل ہوتی رہی ہیں۔ اب ایک عمل کے بارے میں یہ فیصلہ کیسے کیا جائے گا کہ وہ سنت ہے یا بدعت ؟ اس کا جواب و سے ہوئے بارے میں یہ فیصلہ کیسے کیا جائے گا کہ وہ سنت ہے یا بدعت ؟ اس کا جواب و سے جوئے غالدی صاحب فریا ہے ہیں:

'' توائر ایک ضوس حقیقت ہے' یہی کمی عمل کے محکم اساس پر قائم ہونے کی دلیل ہے۔ یہ شک بہت ی بدعات رائج ہوگئیں' ہے عملی بڑھ گئی' لیکن سے بھی ایک حقیقت ہے کہ اس اُمت کی ساری تاریخ کا واضح ریکارڈ موجود ہے۔حضور کا زمانہ' محابہ کا دوراور تا بغین کے عہد ہے لے کرآج تک کیا پچھاصل ہے کیا پچھاختر اع کیا گیا' سے سب اُمت کے سامنے ہے۔'' (۸)

غامدی صاحب کے بقول جب کی چیز کے بارے میں بیا ختلاف ہو جائے گا کہ بیہ سنت ہے یا بدعت توامت مسلمہ کی تاریخ اس بارے میں فیصلہ کرے گی کہ کیا پیٹل واقعثا اللہ

کے رسول مُلَا اُلِیُّا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے یا بعد کے کسی زمانے کی ایجاد ہے ۔غامدی صاحب کی حالت تو اس شخص کی سی ہے کہ جس کے بارے میں عربی زبان میں ایک کہاوت معروف ہے:

> فر من المطرو فر تحت الميزاب "إرش سے بیخ کے لیے بھا گااور پرنا لے کے نیچ آ کے کھڑا ہو گیا۔"

غامدی صاحب خبر واحد ہے بھا گے تھے اور بالآخر تاریخ ان کے گلے پڑگئ ، جوالی اخبار پر مشتمل ہے جس کی نہ تو کوئی سند ہے 'نہ اساء ور جال اور نہ ہی اس کے پر کھنے کے لیے اصول الروایة موجود ہیں ۔حقیقت یہ ہے کہ اُمتِ مسلمہ کی چودہ صدیوں کی تاریخ ہیں کسی عمل کے بارے ہیں بارے میں تو از عملی کو ٹابت کر نا بغیر خبر کے ممکن نہیں ہے۔ جن ستا کیس چیز وں کے بارے میں غامدی صاحب یہ وعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں تو از عملی سے لی ہیں 'ان مسائل کو وہ ذرا فراہب اربعہ کی کتا ہیں کھول کر دیکھیں تو ان پر واضح ہو جائے گا کہ ائمہ میں ان مسائل میں کس قدرا ختلاف موجود ہے۔

مثال کے طور پرنماز کو ہی لے لیں ارکان اسلام میں سب سے اہم رکن اور اس کی ہیئت تک میں اختلاف موجود ہے۔ ہاتھ چھوڑے جا کیں یا باند سے جا کیں؟ اگر باند سے جا کیں؟ اگر باند سے جا کیں ؟ اگر اندین جا کیں تو کہاں باند سے جا کیں؟ رکوع میں جاتے وقت اور اس سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا جائے یا نہ کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ تشہد میں تو ترک کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ وغیرہ 'یہ اختلافات آئے اربعہ نہ کیا جائے؟ وغیرہ 'یہ اختلافات آئے کے دور کی پیدوار نہیں ہیں بلکہ یہ اختلافات انکہ اربعہ نہ کیا جائے؟ وغیرہ 'یہ اور فدا ہب اربعہ کی ہردور کی کتب فقہ میں ان مسائل کے بارے میں تفصیل ایکا نہ موجود ہیں جن کو د کھی کریہ واضح ہو جاتا ہے کہ انکہ اربعہ نے ان مسائل میں اختلاف ہوا تا ہے کہ اوائل اسلام میں بھی دین کے ثبوت کے لیے تو از عملی کوئی دلیل نہ تھی بلکہ اصل دلیل خبر صحیح ہاں تک مالکیہ کے اصول کی نبیت امام مالک ہے تا بت ہی نہیں ہے اور دوسری بات ہی کہ مالکیہ کے اصول مالک ہے تا بت ہی نہیں ہے اور دوسری بات ہی کہ مالکیہ کے اصول اس اصل کی نبیت امام مالک سے تا بت ہی نہیں ہے اور دوسری بات ہی کہ مالکیہ کے اصول میں بھتے ہیں اس سے ان کی مراد مدید کے صحابہ کا تعامل ہے نہ کہ مابعد کی نسلوں کا۔ ووج ہے تی جھتے ہیں اس سے ان کی مراد مدید کے صحابہ کا تعامل ہے نہ کہ مابعد کی نسلوں کا۔

آج تواترعملی ہے بیہ بات ثابت ہے کہ فرض نماز کے بعداجمائی وعانماز کا حصہ ہے ور کی نماز عشاء کی نماز کا حصہ ہے در کی نماز عشاء کی نماز کا حصہ ہے نہ کہ تبجد کی نماز کا نماز تر اور کے اور نماز تبجداور ہے ۔ کیا غامہ کی صاحب ان سب اعمال کوا ہے ہی مانتے ہیں جیسا کہ تو اتر عملیٰ سے ثابت ہے؟ اگر نہیں تو کس بنیاو پر؟ خبروا حد کی بنیاد پریا تاریخ کی بنیاد پر؟

### فصل هفتس:

## عامدى صاحب كاليغ بى بيان كرده اصول سنت سے انحراف

جس طرح ہم بیدواضح کر بھے ہیں غامدی صاحب کا اصول سنت غلط ہے اس طرح اس اصول کے اطلاق میں بھی غامدی صاحب سے بعض مسائل میں غلطی ہوئی ہے۔

## دا ڑھی کا مسئلہ

عامدی صاحب داڑھی کوسنت میں شار نہیں کرتے 'جیبا کہ ان کی بیان کردہ سنن کی فہرست سے واضح ہوتا ہے۔ حالا نکہ داڑھی حضرت ابرا ہیم سے لے کر محدرسول الله مَا اللهُ عَلَیْم اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ عَلَیْم سنت ہے واضح ہوتا ہے۔ حالا نکہ داڑھی حضرت ابرا ہیم سے تھے۔ آپ مَا اللهُ عَلَیْم اللهِ عَلی سنت میں اہل عرب داڑھی کی سنت عامدی صاحب کی داڑھی رکھی 'اس کا حکم بھی دیا اور تمام صحابہ "کی داڑھی تھی ۔ داڑھی کی سنت رہی تعریف کے سونی صدمطابق ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیتمام انہیاء کی سنت رہی ہے۔ بید مین ابراہیم کی وہ روایت ہے کہ جس پر دور جا لمیت میں بھی اکثر اہل عرب قائم سے اور آپ مُلَّی اللهُ عَلی کی اس روایت کو عملاً برقم اررکھا اور اس کا امت کو حکم بھی جاری فرمایا۔ بعد میں بیسنت صحابہ کرام کے اجماع سے قابت ہوئی اور امت کے تو اتر ہے ہم تک منظل ہوئی ۔ اللہ کے رسول مَا اللّٰهُ عَلَی کی مدیث ہے:

حَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ وَقِرُوا اللِّحَى وَآخُفُوا الشَّوَارِبَ (٩)

''مشرکین کی مخالفت کرو' داڑھیوں کوچھوڑ دو (بڑھنے دو)ادرمو مجھوں کو پست کرو''' ابن حجرعسقلانی 'مَحالِفُوا الْمُمشْير بِكِيْنَ 'كی شرح مِس لَکھتے ہیں:

فى حديث أبى هريرة عند مسلم خالفوا المجوس و هو المراد فى حديث ابن عمر فانهم كانوا يقصون لحاهم ومنهم من كان يحلقها " حمرت اله بريره كى حديث جوسلم على باس على خالفوا الْمُشْوِكِيْنَ " كَى جُد

نخالِفُوا الْمَجُوْسُ كَ الفاظ مِين اور اس حديث من بهي يمي مراد ب كوتكه محسيوں كى مدعادت تقى كدوه اپنى داڑھياں كائنے تقداوران مِين سے بعض اپنى داڑھياں موغرتے تھے۔''

ا بن جمر کی اس تشریح اور تاریخ دسیر کی کتب سے بید بات ثابت ہوتی ہے کہ مشرکیین مکہ بھی اپنی داڑھیوں کوچھوڑتے تھے۔

مسلم کی روایت میں الفاظ ہیں:

جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَاَزْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوْسَ (١٠)

''مو خچھوں کو پیت کرواور دا ڑھی کوچھوڑ دو' مجوسیوں کی مخالفت کرو۔''

الله کے رسول مُلَّقِیْم کے ان فرامین سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نے دین ابرا ہیمی کی اس روایت کو بطور دین اس امت میں جاری کیا اور داڑھی منڈ انے کو مجوسیوں کی تہذیب قرار دیا۔

## دویٹے کاانکار

سی ابدکرام بی اورامت مسلمہ کا اس بات پراجماع ہے کہ عورت کے سرکے بال اس کے ستر میں داخل ہیں۔اور تو اتر عملی سے بھی ہیہ بات ثابت ہے کہ عورتیں ہمیشہ سے ایک بڑی چا در لے کر گھر سے با ہر نگلتی ہیں جس سے اپنے سارے جسم کو ڈھانپ لیتی ہیں۔لیکن غامدی صاحب عورت کے باتھ 'پاؤکل اور چبرے کے ساتھ ساتھ سرکے بالوں کو بھی ستر شار نہیں کرتے۔دویے ہے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

''اصل میں ضرورت اس بات کی ہے کہ خوا تین کو اس بات کا احساس ولا یا جائے کہ
ان کی تہذیب و ثقافت کیا ہے اور انہیں کن حدود کا پابندرہ کرزندگی بسر کرنی چاہیے۔
دو بنا امارے بال مسلمانوں کی تہذیبی روایت ہے' اس بارے میں کوئی شرعی تھم نہیں
ہے۔ دو بنے کو اس لحاظ ہے بیش کرنا کہ بیشری تھم ہے' اس کا کوئی جواز نہیں۔ البت
اے ایک تہذیبی شعار کے طور پر ضرور پیش کرنا چاہیے۔ اصل چیز سینہ ڈھا نیما اور
زیب وزینت کی نمائش نہ کرنا ہے۔ بیمقصد کسی اور ذریعے سے حاصل ہو جائے تو
کانی ہے۔ اس کے لیے دو بنا ہی ضرور کی نہیں ہے۔' (۱۱)

غامی صاحب س سادگی ہے کہدر ہے ہیں کدوو پے کے لیے اللہ تعالی نے کوئی تھم جاری نہیں کیا! سُبطیٰ اللّٰهِ عَمّاً یَصِفُونَ عالانکہ دو پٹا تو سنت کی اس تعریف ہے بھی تابت ہوتا ہے وکہ غامدی صاحب نے اخر اع کی ہے ۔عورت کے ہاتھ' پاؤں اور چبرے کے

بارے میں تو علماء کا جزوی اختلاف ہے کہ بیٹورت کے ستر میں داخل ہیں یانہیں'کین عورت کے سر میں داخل ہیں یانہیں'کین عورت کے سر کے بالوں کے بارے میں امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ بیٹورت کا ستر ہیں اور عورت کے لیے ان کو چھپا تا لازم ہے ۔ علاوہ ازیں امت مسلمہ میں تو اتر عملی ہے ہی بات ثابت ہے کہ مسلمان عورتیں' صحابیات کے زمانے ہے لیآج تک 'جب بھی کمی کام ہے گھرے باہر نگتی ہیں جس سے اپنے سارے جسم کو ڈھانپ لیتی ہیں ۔ اپنے سارے جسم کو ڈھانپ لیتی ہیں ۔ اس اس تو ارتجملی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام غز الی لکھتے ہیں :

لسنا نقول أن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأةبل هو كوجه الأمرد في حق الرجل فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط و ان لم تكن فتنه فلا اذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه و النساء يخرجن منتقبات فلو استووا لأمر الرجال بالتنقب أو منعن من الخروج (١٢)

ای تواتر عملی کو علامہ ابو حیان اندلی نے البحر المحیط عمن ابن جمر عسقلانی نے 'فتح الباری' میں اورامام شوکانی نے 'فیل الاوطار' میں نقل کیا ہے۔ غامہ کی صاحب کے پاس تواتر عملی کے صرف دعوے ہیں۔ اپنی بیان کردہ کمی سنت کے بارے میں پچپلی چودہ صدیوں میں تواتر عملی کو ٹابت کرنے کے لیے ان کے پاس سوائے خبر اور روایت کے اور کوئی ذریعے نہیں ہے۔ ہم تو میں کہتے ہیں کہ اپنی ان سنن کے حوالے سے تواتر عملی کے ثبوت کے لیے وہ خبر پیش کرنے سے بھی عابز ہیں۔ یہان امام غزالی عورت کے بال تو چھوڑ ہے' نقاب یعنی چبرے کرنے سے بھی عابز ہیں۔ یہان امام غزالی عورت کے بال تو چھوڑ ہے' نقاب یعنی چبرے کے بردے کے بارے بین اپنے ذیائے کے مشاہدے کے ساتھ ساتھ' یذبات کہدرہے ہیں کہوہ تو اتر عملی سے ٹابت کہدرہے ہیں کہوہ تو اتر عملی سے ٹابت ہو اکرہ تو کیل کے گڑے ہوئے اور سے ایس حالی میں ماشل ہیں۔ اس برامت مسلم کا اجماع ہے اور صحابیات کے ذمانے سے لیکر آج کیل کے گڑے ہوئے اور بھل مسلمان معاشروں ہیں بھی بیدو چاتو اتر عملی سے ٹابت ہے۔ تہذیب کا مسئلہ آج کل کیا

مئلہ تو ہوسکتا ہے لیمن آج سے چودہ صدیاں پہلے مروجہ معنوں میں تہذیب کا کوئی نام بھی نہیں جانتا تھا۔اس دفت میں صحابیات کا اپنے سراور چپرے کوڈ ھانپ کررکھنا تہذیبی روایت نہیں تھی۔ بلکہ وہ اس پڑمل اسے اللہ کا دین بچھ کرکرتی تھیں نہ کہ تہذیبی روایت بچھ کر! خلاصہ کلام

فامدى صاحب كاتصور كتاب موياتصور سنت اس كے چھے ايك بى بنيادى محرك نظرة تا ہاوروہ یہ ہے کہ کسی طرح دین اسلام کی الی جامع تعبیر پیش کی جائے جوتمام مذاہب عاوید کو ایک بنا دے ۔ای تضور کے تحت انھوں نے لفظ' کتاب' کے مفہوم میں تورات' انجیل اورز بورکوبھی شامل کر دیا۔اورای تصور کے تحت انھوں نے 'سنت' کی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف کی کیونکه حضرت ابرا ہیم ہی وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کی طرف یہودی عیسائی اُور مسلمان ا بی نسبت کرنے میں فخرمحسوں کرتے ہیں ،غامدی صاحب نے کتاب دسنت کی اصطلاحات کا الل سنت کے ہاں معروف معنی لینے کی بجائے اپنانیامعنی متعارف کروایا تا کہوہ ندا ہب ساویہ کوایک جامع تصوراور فکر کے تحت جمع کرشیں لیکن ہمیں افسوس سے بیہ کہنا پڑتا ہے کہ غامدی صاحب نے ندا ہب سادیہ کو اکھٹا کرنے کے چکر میں امت مسلمہ کو تفرقے میں ڈال دیا۔وہ اُمت جورسول اللّٰہ تَالَیْجَا کے لئے کرآج تک اس تصور پرمٹنق تھی کہ کتاب ہے مرا دقر آن ہے جوآپ کرنازل ہوااور سنت ہے مراد آپ ناٹیٹی کی سنت ہے جو بذریعہ وحی خفی آپ کولمی' غامدی صاحب نے وحدت مذاہب اور یے مقصد کے تحت کتاب وسنت کی الیکی تعریف بیان کی جوامت مسلمہ کے اس اجماعی تصور کے نخالف ہے' جو کہ آپ کے زمانے سے لے کرآج تک ان کے ہاں معروف ہے۔ غایری صاحب اپنی فکر کو عالمی فکر بنانے کے لیے کوشاں میں' جبکہ صورتحال میہ ہے کہ شایدیہودی اور عیسائی تو ان کے تصورات کتاب وسنت کو تسليم كرلين كين پورا عالم اسلام تو كيا' خوف خدار كفنه والاكوئى ايك عالم بھى ان كےاس تصور کتاب وسنت کو تبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا' جو کہ چود ہ صدیوں سے امت میں رائج تصور کے خلاف ہے ۔ غامدی صاحب کا خلوص اپنی جگہ کیکن پید حقیقت ہے کہ یہود ونصاری بھی غامہ ی صاحب کے تصور کتاب وسنت کواس وفت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے جب کہ غامدی صاحب اپنے اصولوں کی طرح فروعات میں بھی ایسے تصورات پیش کریں جو کہ ان کے لیے قابل قبول ہوں ۔ اور غالدی صاحب خود نہ تھی لیکن ان سے مستفید ہونے والے سکالرز حضرات بخو بی بیفریضه بھی سرانجام دے رہے ہیں اورنوبت یہاں تک آئینچی ہے کہ

غادی صاحب کی سر پری میں شائع ہونے والے ایک انگاش رسالہ Renaissance میں ہم جنس پری کوفطرت انسانی قرار دیا جارہا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:
﴿ وَلَنُ تَرُصٰى عَنْكَ الْيُهُودُ وَلَا النّصْلواى حَتَى تَشَيّعَ مِلْلَتَهُمْ ﴿ ﴾

(البقرة: ١٢٠)

''اور (اے نبی مُنَافِیْمُ!) یہودونصار کی آپ ہے اُس دفت تک راضی نہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں۔''

لہذا غامدی صاحب کو چاہیے کہ ذاہب ساویہ کو جمع کرتے کرتے امت مسلمہ میں انتشار ہیدا نہ کریں ۔اگر وہ ذاہب ساویہ کو اکھٹا کرنا ہی چاہتے ہیں تو اس بنیاد پر اکھٹا کریں جو کہ خود قرآن نے بیش کی ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ قُلُ لِلْآهُلُ الْكِحَلِ تَعَالُوا اللَّى كَلِمَةٌ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الاَّ نَعُبُدُ الاَّ اللّهَ وَلاَ نُشُوكَ بِهِ شَيْنًا وَّلاَ يَتَنْخِذَ بَعُضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ \* فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بَانَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿ ﴾ (آل عمران)

''(اے نبی تُکالِیُمُ ا) کہددیں اے اہل کتاب: آؤ! ایک الیی بات کی طرف جو ہمارے اور تبہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تنظیرا کیں اور ہم میں بعض کورت نہ بنا لے اللہ کو چھوڑ کر'یس اگرتم پھر جاؤگے ( لیعنی یہ ہمارے تبہارے درمیان جو اتحاد کی بنیاد ہے اگرتم اس بنیاد پر ہم سے اتحاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگے ) تو گواہ رہوکہ ہم تو مسلمان ہیں۔''

#### حواله جات:

میزان جادیداحمد غامدی ص•۱ ۲ میزان جادیداحمه غامدی ص ۲۵

۳) ماهنامهاشراق:جون۲۰۰۲٬۹۰۳ م

- ٣) سنن ابن ماجه 'كتاب الأضاحي' باب ثواب الاضحية
- ۵) موطا امام مالك كتاب الحامع باب ما جاء السنة في الفطرة
  - ٢) صحيح البخاري كتاب اللباس باب قص الشارب
- ۷) میزان ٔ جاویدا حمد غامدیٔ ص ۲۶ 💎 ۸ ) ماہنامه اشراق: نومبر ۱۹۹۹ م ۵۳
  - ٩) صحيح البخارى 'كتاب اللباس' باب تقليم الاظفار
    - 1) صحيح مسلم كتاب الطهارة باب خصال الفطرة
      - ما ہنامہ اشراق: مئی ۲۰۰۳ مس ۲۳۵
    - 11) احياء العلوم كتاب النكاح ' باب آداب المعاشرة

### باب سوم

# علامه جاویداحمه غامدی کانضور ِ ' کتاب''

### **فص**ل اوّل:

## غامدى صاحب كاتصور كتاب

جیسا کہ سابقہ ابواب میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ غامہ ی صاحب کے وضع کروہ اصول اہل سنت کے اصولوں سے بالکل مختلف ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت ہے مسائل میں غامہ می صاحب نے خودا پنے وضع کردہ اصولوں ہے بھی کلی طور پر انحراف کیا ہے۔اس کی بعض مثالیں ذیل کی بحثوں میں سامنے آئیں گی۔

غالدی صاحب کنزدیک قرآن میں لفظ '' کتاب' سے مراد کلامِ الّبی ہے چاہے یہ تورات وانجیل کی شکل میں ہویا قرآن وزبور کی صورت میں۔ان کے مآخذ وین میں منسوخ شدہ آ مانی کتابیں تورات وانجیل وغیرہم بھی شامل ہیں۔ غالدی صاحب نے '' کتاب'' کا بیمنہوم اپنے استاذ امام المین احسن اصلاحی صاحب سے لیا ہے۔ لفظ کتاب کے اس تا در مفہوم کو غالدی صاحب کی تفییر' تدبر القرآن' میں ' دلیلگ کو غالدی صاحب کی تفییر' تدبر القرآن' میں ' دلیلگ الکھتائ کو رائٹ فیلیو' البیان' اور ان کے استاذ امام کی تفییر' تدبر القرآن' میں ' دلیلگ الکھتائ کو رائٹ فیلیو' کی تشریح میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ غالدی صاحب نے اپنی کتاب البی کا ' اصول ومبادی' میں کسی جگہ کتاب کی تعریف بیان نہیں کی ۔انہوں نے اسول ومبادی کے آئن کتاب البی کا آغاز میں قرآن کی تعریف بیان کی ہے۔ غالدی صاحب کے نزدیک قرآن کتاب البی کا آئیک حصہ ہے' کمل کتاب نہیں ہے۔ کتاب کی مفہوم میں ان کے نزدیک قررات' انجیل اور

ز بوروغیرہ بھی شام یا ہیں۔

یہ غامدی صاحب کے تصور کتاب کا بی نتیجہ ہے کہ خودان کی طرف سے یا ان کے مریدین کی طرف ہے جب بھی کوئی نئ تحقیق سامنے آتی ہے اس میں اکثر و بیشتر کتب سابقہ ے استدلال کیا جا ؟ ہے۔ غامدی معاحب کے نزویک سابقہ کتب ساویہ بڑمل کرنے کی علت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم مائیم کی نبوت میں بندوں کے لیے اللہ کی بھیجی گئی شریعت کے ا حکامات بہت حد تک ایک واضح سنت کی شکل افتیار کر گئے تتے اور حفرت ابرا ہیم ہے لے کر حفرت محد تَالْقِيْزَاتِك جَنْى بَعِي شريعتين آئي ان عِن نَنْ ببت كم بياس ليه أمت محديدًالله کے رسول مَکافیخِ کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ ساتھ ان تمام شرائع سابقہ کی مخاطب ومتعبد ہے بشرطیکہ کتاب مقدس کی تعلیمات محفوظ ثابت ہوجا ئیں۔ان کے نز دیک سابقہ شرا کئے کے ا کثر و بیشتر احکامات اب مجمی دین اسلام میں قانون سازی کا ایک بهت بزا ماخذ میں اگر چه سابقہ شرائع کے بعض احکامات میں کننج کے وہ قائل ہیں۔ غامدی صاحب نے اپنے اس موقف کو این کتاب میزان میں وین کی آخری کتاب کے عنوان ہے ص ٢٧ سے كے كر ص۵۲ تک مفصل بیان کیا ہے۔ غامری صاحب کی اس طویل عبارت کا خلاصدان کے شاگرو خاص جناب منظور الحن صاحب درج ذيل الفاظ مين نكال رہے بيں ۔ وہ لکھتے ہيں: '' قرآن مجید دین کی آخری کتاب ہے۔ دین کی ابتدااس کتاب سے نہیں 'بلکہ ان بنیادی حق کل ہے ہوتی ہے جواللہ نے روز اوّل ہے انسان کی فطرت میں ودیعت کر ر کھے ہیں ۔اس کے بعد دہ شرقی اُحکام ہیں جو وقتاً فو قنا انبیاء کی سنت کی حیثیت ہے جاری ہے اور بالآ خرسنت ابرا ہی کے عنوان سے بالکل متعین ہو گئے۔ پھر تو رات<sup>،</sup> زبورا راتجیل کی صورت میں آسانی کتابیں ہیں جن میں ضرورت کے لحاظ سے ش پیدے اور حکمت کے مختلف پہلوؤں کونمایاں کیا گیا ہے۔اس کے بعدین مُؤَلِّفُوْا کی بعثة ہوئی اور قرآن مجیدنا زل ہوا۔ چناچے قرآن دین کی پیلی نہیں بلکہ آخری کتاب ہے اور دین کے مصاور قرآن کے علاوہ فطرت کے حقائق' سنت ابراہیمی کی روایت ورقد يم صحا ئف بھي ٻيں۔اس موضوع پر مفصل بحث استاذ گرا مي جناب جاديدا حمد عامدی کی تالیف"میزان" کے صفحہ ایم ر"وین کی آخری کتاب" کے زیرعنوان ملاحظہ کی جاسکتی ہے''۔(۱)

ای لیے سابقہ کتب ساوی کی تعلیمات جب ان کے خود معین کردہ معیار صدق وکذب برپوری انرتی ہوں تووہ ان کتابوں کی آیات سے قرآنی آیات کی طرح کثرت سے استدلال کرتے ہیں۔ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل میں عامدی صاحب نے علت نکالنے میں غلطی کھائی ہے۔اللہ
کے رسول کا ایڈی کی بعث کے بعد اور قرآن کے نزول کے بعد امت مجمہ یہ سابقہ شرائع کی معتبد

نہیں ہے۔اللہ کے رسول کا ایڈی کا لایا ہوا دین اور شریعت جامع اور کا ال واکس ہے۔ بالفرض
اگر پچھلی شریعتیں محفوظ بھی ثابت ہو جا کیں پھر بھی ان پر عمل نہیں ہوگا الآ یہ کہ کوئی تھم پچپلی شریعتوں میں موجود ہونے کے ساتھ ساتھ ہاری شریعت میں بھی ثابت رکھا گیا ہویا اس کی تقد بی نہ کور ہو کیتی اس پھل اس وجہ سے کیا جائے گا کہ وہ ہماری شریعت میں ثابت یا نہ کور ہوئی تین اس پھل اس وجہ سے کیا جائے گا کہ وہ ہماری شریعت میں ثابت یا نہ کور ہوئی تین اس پھل اس وجہ سے کیا جائے گا کہ وہ ہماری شریعت میں ثابت یا کہ کو سے نہ کہ اس پھلی شریعت کی بنا پر ہوگا۔اس کی تفسیلات ہم آگے چل کر بیان کر بی تقیس اور ہر دور کی تہذیب و تعدن کے لیے رہنمائی کی صلاحیت رکھتی تھیں جبکہ ہم صرف اس کہ ہو سے تمام سابقہ شرائع کو کا مل مانتے ہیں کہ وہ خاص اُدوار کے لیے کا مل ہوایت تھیں جبکہ نہاں وہ مکان کی تحضیص ورتک کے لیے تھیں اور قرآن کے آئے تھیں اور قرآن کے آئے تا کی شریعت کے علاوہ باقی تمام شریعتیں ناقعس ہیں۔ پپھلی آسانی کی تعفیص ورتک کے لیے تھیں اور قرآن کے آئے کی شریعت کے علاوہ باقی تمام شریعتیں ناقعس ہیں۔ پپھلی آسانی کی تعفیص اور قرآن کے آئے تھیں اور قرآن کے آئے کی شریعت کے علاوہ باقی تمام شریعتیں ناقعس ہیں۔ پپھلی آسانی کا تیں اپنے بھی باقی نہیں رہی۔

## سابقہ شرائع سے استدلال کرنے کے غامدی صاحب کے اصول

سابقہ شرائع سے استدلال کے لیے غاندی صاحب کا اصل اصول ان کے شاگر دخاص جناب طالب محن صاحب ان الفاظ میں بیان فر ماتے ہیں :

''بائل تورات' زبور' المجیل اور دیگر صحف ساؤی کا مجموعہ ہے۔ اپنی اصل کے لیا ظاسے

یہ اللہ ہی کی شریعت اور حکمت کا بیان ہے۔ اس کے فتلفہ ما حلین نے اپنے اپنی

مذہبی تعقبات کی بنا پراگر چہاں کے بعض اجزاء کو ضا نع کر دیا اور بعض میں تحریف کر

وی' تا ہم اس کے باوجوواس کے اندر پروردگار کی رشد و ہدائے ت کے بے بہا خزانے

موجود ہیں۔ اس کے مندر جات کو اگر اللہ کی آخری اور محفوظ کتاب قرآن مجید کی

روشنی میں سمجھا جائے تو فلاح انسانی کے لیے اس سے بہت پچھا خذواستفادہ کیا جاسکتا

موجود

ہے۔ اس کتاب مقدس میں موسیقی اور آلات موسیقی کا ذکر متعدہ مقامات پر موجود

ہے۔ اس کتاب مقدس میں موسیقی اور آلات موسیقی کا ذکر متعدہ مقامات پر موجود

ہے۔ اس سے بصراحت یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پیفیبروں کے دین میں موسیقی یا

آلات موسیقی کو بھی ممنوع قرار نہیں دیا گیا''۔ (۲)

آلات موسیقی کو بھی ممنوع قرار نہیں دیا گیا''۔ (۲)

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

صاحب کے کتاب مقدس سے استدلال کواگر ہم سامنے رکھیں تو ان کا نہ کورہ بالایہ اصول تین طرح سے ہمارے سامنے آتا ہے:

ا) اگر کسی مسکلے کے بارے نیں قرآن میں اشارات موجود ہوں' یعنی لفظوں میں رہنمائی موجود نہ ہوتو قرآن میں واردشدہ ان اشارات کو بنیا دبنا کرای مسکلے کے بارے میں کتب ساویہ کی تفصیلات کی تفصد بیت کی جاسکتی ہے۔اس اصول کے تحت غامدی صاحب نے مسلم مسلم موسیقی کو ثابت کیا ہے۔

غامری صاحب کے بقول کتاب مقدس ہے موتیقی اور آلات موتیقی کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ ایک جگہ زبور کا حوالہ دیتے ہوئے موتیقی کے حوالے سے لکھتے ہیں:

''اے خداوند میں تیرے لیے نیا گیت گاؤں گا۔ دس تاروالی بربط پر میں تیری مدح سرائی کروں گا''۔ (۳)

ایک دوسری جگه کتاب مقدس کے حوالے سے لکھتے ہیں:

'' تو ابیا ہوا کہ جب نرشکے پھو نکنے والے اور گانے والے لل گئے تا کہ خداوندگی حمد اور شکر گزاری میں ان سب کی آ واز سنائی دے اور جب نرسنگوں اور جھا مجھوں اور موسیقی کے سب سازوں کے ساتھ انھوں نے اپنی آ واز بلند کرکے خداوندگی سنائش کی کہ وہ بھلا ہے''۔ (۳)

جب ہم غامری صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کیے معلوم ہوا کہ کتاب مقدس کی بیآ یا تصحفوظ ہیں یا منسوخ نہیں ہیں؟ تو غامری صاحب یہ جواب دیتے ہیں کہ قرآن ہیں موجود ہیں اور قرآن میں موجود ہیں اور قرآن میں موجود ہیں اشارات کتاب مقدس کی آیات کی تقد این کررہے ہیں کہ یہ آیات نہ تو منسوخ ہیں اور نہ ہی غیر محفوظ بلکہ ہارے لیے شریعت کا درجہ رکھتی ہیں۔ ایک جگہ کھتے ہیں:

'' جہاں تک موسیقی کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں قر آن مجید اصلاً خاموش ہے۔ اس کے اندرکوئی الی آیت موجو دنہیں ہے جوموسیقی کی حلت وحرمت کے حوالے سے سمی تھم کو بیان کر رہی ہو۔البت' اس میں بعض ایسے اشارات موجود ہیں جن سے موسیقی کے جواز کی تائید ہوتی ہے۔ان کی بنا پر قر آن سے موسیقی کے جواز کا بھینی تھم اخذ کرنا تو بلاشبہ کلام کے اصل مدعا ہے تجاوز ہوگا''۔ (۵)

سویا کہ عامدی صاحب کے زویک قرآن میں ان کے بقول موسیقی کے وار دشدہ اشارات اس بات کی ولیل ہیں کہ موسیقی کے حوالے سے کتاب مقدس کی آیات محفوظ ہیں ۔ 7) اگر کسی مسئلہ کے بارے میں قرآن میں خبر کے انداز میں لفظوں میں سابقہ شرائع کے حوالے سے کوئی رہنمائی موجود ہواور بیالفاظ مجمل ہوں تو ان الفاظ قرآن یک تفصیل کتاب مقدس کی آیات سے کی جا سکتی ہے۔ اس اصول کے تحت غامدی صاحب نے قرآن میں موجود لفظ 'تماثیل' کی بائیل کی آیات کی روشنی میں تفصیل کی ہے۔ اور شیر' بیل اور ملائکہ کی تصاویر کو بھی کتاب مقدس کی روشنی میں شیح قرار دیا ہے۔ ایک جگہ تو رات کا حوالہ دیتے ہوئے معرب سابھان علیا میں کمی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ معتمیں :

''اوران حاشیوں پر جو پڑول کے درمیان تھے'شیراورئیل اور کرونی (فرشتے ) بنے ہوئے تھے''۔ (۲)

ایک اور جگد بیکل کی تغییر کے حوالے سے تو رات کی آیات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''اور الہام گاہ میں اس نے زینون کی لکڑی کے دو کر وبی (فرینتے ) دس دس ہاتھ اونے بنائے'' (<sup>2</sup>)

جب ہم غامدی صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ تو رات کی ان آیات کے محفوظ ہونے کی کیا دلیل ہے تو وہ جواب میں فرماتے ہیں کہ قرآن میں حضرت سلیمان کے حوالے سے تماشل کا ذکر موجود ہے۔ گویا کہ قرآن کے اجمالی الفاظ تو رات کی ان تفصیلات کی تائید کر رہے ہیں۔ ۳) قرآن کے مبمات کی وضاحت کے لیے بھی غامدی صاحب کما ب مقدس سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اس اصول کے تحت انہوں نے قرآن میں موجود یا جوج و ماجوج سے متعلقہ ایک سوال کا متعلقہ مبہم الفاظ کی توضیح اقوام مغرب سے کی ہے۔ یا جوج ماجوج سے متعلقہ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

''اس میں کوئی شبز ہیں ہے کہ یا جوج ما جوج کی اولا د' میں مغربی اقوام' عظیم فریب پر جن فکر وفلسفہ کی علم بردار میں اور اس سب سے' نبی مُلَّا ﷺ نے انھیں د جال (عظیم فریب کار) قرار دیا ہے'' یہ (۸)

گویا کہ غامدی صاحب کے نزدیک قرآن میں یا جوج ماجوج کا جود کر ہے اس سے مراد مغربی اقوام ہیں۔ لیکن جب ہم غامدی صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن میں اللہ سجانہ وتعالی نے یا جوج ماجوج کا جود کر کیا ہے اس سے مراد مغربی اقوام ہیں؟ تو جواب میں غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ تو رات سے اس بات کی تعیین ہوتی ہے کہ یا جوج ماجوج کا تعیین کرتے ہوئے ایک جگہ تو رات کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔ یا جوج ماجوج کا تعین کرتے ہوئے ایک جگہ تو رات

''اور خداوند کا کلام مجھ پر تازل ہوا کہا ہے آ دم زاد جوج کی طرف ما جوج کی سرز مین کا ہے اور روش (روس) سک (ماسکو) اور تو بل ( تو بالسک ) کا فر مال روا ہے متوجہ ہواور اس کے خلاف نبوت ک''۔ (٩)

### آ کے چل کر لکھتے ہیں:

''اپنے اس علاقے سے قدیم زبانوں میں یہی لوگ یورپ میں جا کرآ باوہوئے اور وہاں سے پھرصدیوں کے بعد تاریخ کی روثنی میں امریکہ اور آسٹریلیا پنچ' اوراب دنیا کے سارے بھا تک انھی کے قبضے میں ہیں' ۔ (۱۰)

جب ہم غامری صاحب سے بیسوال کرتے ہیں کہ آپ کو بیکسے معلوم ہوا کہ تورات کی بیہ آ یات محفوظ ہیں؟ تو وہ جواب میں فرماتے ہیں کہ قرآن میں موجود یا جوج ماجوج کا ذکر تورات کی ان آ یات کی تقدیق کررہا ہے۔

#### فصل دوم:

# غامدی صاحب کے تصور کتاب کی غلطی

قدیم صحائف سے استدلال کا جواصول غامدی صاحب نے وضع کیا ہے یہ بوجوہ غلط ہے۔ تفصیلات ذیل میں ندکور ہیں۔

ا) پہلی بات تو یہ ہے کہ غادی صاحب کے بقول اشارات قرآنی سے کتاب مقدی کی آیات کی تصدیق بوت ہے گئے ہے گاری صاحب کی بات مان بھی لیں تو پھر بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کا تعین کون کرے گا کہ فلاں مسلے کے بارے میں قرآن میں اشارات موجود ہیں؟ کیونکہ اشارات ایک ایکی غیر واضح اصطلاح ہے کہ جو چاہے جب چاہ قرآن سے کوئی بھی مسئلہ اشارات 'کشکل میں نکال سکتا ہے۔ مثال کے طور پرصوفیاء کی تفیر اشاری دیکھی جاسمتی ہے جس میں انھوں نے اشارات 'ک نام برقرآن سے بجیب وغریب قسم کے مسائل نکالے ہیں ۔ فادی صاحب کے زددیک قرآن میں موسیقی کے جواز کے بارے ہیں اشارات موجود ہیں جبکہ ہمار نے زدیک فادی صاحب کا یہ کہنا فلط ہے۔ قرآن میں مروجہ موسیقی کے جواز کے بارے ہیں کمی قسم کے اشارات موجود نہیں ہیں۔ جس قسم کے اشارات سے فادی صاحب نے مسلموسیقی میں استدلال موجود نہیں ہیں۔ جس قسم کے اشارات سے فادی صاحب نے مسلموسیقی میں استدلال کیا ہے۔ اس قسم کے اشارات سے قادی صاحب نے مسلموسیقی میں استدلال کیا ہے۔ اس قسم کے اشارات سے قادی صاحب نے مسلموسیقی میں استدلال کیا ہے۔ اس قسم کے اشارات سے قادی صاحب نے مسلموسیقی میں استدلال کیا ہے۔ اس قسم کے اشارات سے قادی صاحب نے مسلموسیقی میں استدلال کیا ہے۔ اس قسم کے اشارات سے قادی صاحب نے مسلموسیقی میں استدلال کیا ہے۔ اس قسم کے اشارات سے قادی صاحب نے مسلموسیقی میں استدلال کیا ہے۔ اس قسم کے اشارات سے قور مسلم قرآن سے نکالا جاسکتا ہے۔ عادی صاحب نے مسلموسیقی میں استدلال کیا ہے۔ اس قسم کے اشارات سے قرر آن سے نکالا جاسکتا ہے۔ اس قسم کے اشارات سے قرر آن سے نکالا جاسکتا ہے۔ اس قسم کے اشارات سے قرر آن سے نکالا جاسکتا ہے۔ اس قسم کے اشارات سے قرر آن سے نکالا جاسکتا ہے۔ اس قسم کے اشارات سے قسم کے اشارات سے فیلا ہو سے نکالا ہو سکتا ہو تھا ہو تھ

بقول قرآن مجيد كي آيات كاصوتي آ بنگ اور قرآن كي آيت مباركه ﴿ وَسَخَّوْنَا مَعَ ذَاوُدَ الْمُجِبَالَ يُسَبِّحُنَّ وَالطَّيْرَ ﴾ ميں بياشارات موجود بيس كهموسيقي جائز ہے۔غامدي صاحب کے اس نا درطرز استدلال پر ہم اس ہے زیادہ اور کیا کہہ سکتے ہیں کے عقل عام بھی اس بات کا فیصلہ کرسکتی ہے کہ غامدی صاحب کا یہ طرز استدلال کس قدر بودا ہے۔کہاں قرآن کا صوتی آ ہنگ اور کہاں بینڈ باہے' ڈھول بانسریاں' گٹاراور پیانو وغیرہ جیسے آلات موسیقی! کہاں حفرت دا وُ د کا خوبصورت آ واز میں اللّٰہ کی شبیج بیان کرنا' جس کا ذکر مذکورہ بالا آیت مبار کہ میں ہور ہا ہے اور کہاں کسی عورت کا رقص وسرود کی محفلوں میں محبوب سے متعلق جذبات کا اظهار کرنا!اگر قرآن کاصوتی آ ہنگ اور حصرت داؤد کا خوبصورت آ واز میں اللہ کی تنبیج بیان کرنا موسیقی ہے تو ہم بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ قرآن میں موسیقی موجود ہے'لیکن قر آن ہے جوموسیقی غامدی صاحب ثابت کرنے چلے ہیں یا قر آن کےان اشارات کی تطبیق میں غامدی صاحب ہمارے معاشروں میں موجودرقص وسرود کی جن محفلوں کی تائید کرنا جا ہے میں ان کی تائید کسی طرح ہے بھی ان اشارات قرآنی ہے ثابت نہیں ہور ہی ۔ان اشارات قر آنی ہے بیجمی ٹابت نہیں ہور ہا کہ حضرت داؤد کے پاس' دس تاروں والی بربط' تھی جس پر وہ اللہ کی حمد وثنا کیا کرتے تھے۔قرآن نے تو صرف حمد وثنا کا تذکرہ کیا ہے 'دس تاروں والی بربط کا بیان صرف کتاب مقدس کا ہے جس کے بارے میں ہمارے علم میں نہیں ہے کہ یہ بیان محفوظ ہے ہانہیں ۔

 ہے یااس میں بھی کی بیٹی ہو چک ہے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ قرآن کے اجمال سے کتاب مقدس کا اجمال اور قرآن کی تفصیل سے کتاب مقدس کی تفصیل محفوظ ثابت ہوتی ہے لیکن قرآن کے اجمال سے کتاب مقدس کے تفصیلی بیان کو محفوظ ثابت کر ناعقل و نقل کے خلاف ہے قرآن میں وار دشدہ لفظ 'تماثیل' کمی طرح بھی کتاب مقدس کے لفظ 'کروبی' کی تقدیق نہیں کرر ہاکہ حضرت سلیمان کے زمانے میں جنات فرشتوں کی بھی تصاویر بناتے تھے۔

۳) تیسری بات یہ گرآن میں یا جون کا ذکر ہے لیکن قرآن نے اس بات کو واضح نہیں کیا کہ یا جوج ما جوج سے کیا مراد ہے بایہ کون لوگ ہوں گے۔ لیکن کتاب مقدس نے یا جوج ما جوج کا تذکرہ بھی کیا ہے اور ان کا تعین بھی کیا ہے کی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن سے قو صرف آئی بات ٹابت ہوتی ہے کہ کتاب مقدس میں جو یا جوج ما جوج کا تذکرہ ہوہ صحیح ہے لیکن قرآن ہر گر بھی کتاب مقدس کی ان آیات کی نصد یق نہیں کر رہا جو کہ یا جوج ما جوج کی تعیین کررہی ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے یہ بات ٹابت نہیں ہوتی کہ کتاب مقدس کی ماجوج کی تعیین کررہی ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے یہ بات ٹابت نہیں ہوتی کہ کتاب مقدس کی مقدس کی ان آیات کو تفوظ ہیں یا نہیں یا ہی آیات کلام اللی ہیں یا نہیں۔ بہر حال قرآن کسی طور بھی کتاب مقدس کی ان آیات کی تقد بی نہیں کر ہا جو کہ یا جوج ماجوج کی تعیین کے بارے ہیں ہیں۔ کتاب مقدس کی ان آیات کو تحفوظ تو کریں بھی مان ہے آئی گر ارش کر ہے ہیں کہ پہلے کتاب مقدس کی ان آیات کو تحفوظ تو تا بہت کریں جن سے آپ استدلال کر رہے ہیں۔ چند موہوم اشارات قرآنہ کو بنیاد بنا تا بات کو تحفوظ تو تا ہت کریں جن سے آپ استدلال کر رہے ہیں۔ چند موہوم اشارات قرآنہ کو بنیاد بنا کرتاب مقدس کی آئی یا تا کو تحفوظ تا بت کرتاب مقدس کی آئی یا سے کہا میں استدلال کرنا کی محقق کے شایان شان نہیں ہے۔ غامہ می صاحب کے بقول:

' بیغیبروں کے دین میں موسیق یا آلات موسیق کو بھی ممنوع نہیں قرار دیا گیا۔ بیش تر مقامات براللہ کی حمد وثنا کے لیے موسیق کے استعال کاذکر آیا ہے''۔ (۱۱)

لیکن ہم غامدی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ اور وہ جواب میں دلیل کے طور پر کتاب مقدس کی آیات پیش کر دیتے ہیں۔ جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا کتاب مقدس کی ہے آیات مقدس کی ہے۔ آب کتاب مقدس کی ان آیات کو ظرم بھی ان آیات کی تا ئید ہور ہی ہے۔ حالا نکہ ان کا بید دعویٰ صریحاً باطل ہے۔ قرآن کسی طرح بھی کتاب مقدس میں موجود نرسنگوں 'جھا مجھوں اور موسیقی کے تمام سازوں کی تا ئید نہیں کر رہا' جبیا کہ ہم او پر بد بات تا ہے۔ کر تھے ہیں۔ جب قرآن کتاب مقدس کی ان آیات کی تائید

نہیں کرر ہاتو کتاب مقدس کی یہ آیات بھی محفوظ ٹابت نہیں ہوئیں۔ جب کتاب مقدس کی سے آیات محفوظ ٹابت نہیں ہوئیں تو یہ بھی ٹابت نہ ہوا کہ پیغیبروں کے دین میں موسیقی جائز رہی ہے'لہٰذاعا مدی صاحب کا دعویٰ باطل ہوا۔

اس اصول پرشری دلائل کی روشی میں کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے ہم تمہیداْ عالمہ کی صاحب کی خدمت میں ان کے امام اورخودان کی اپنی تحریروں سے حوالے سے پچھ گز ارشات پیش کررہے ہیں۔

## غامدي صاحب كالصول مولا ناامين احسن اصلاحي صاحب كى نظرمين

سجدہ تعظیمی ہے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے مولا ناالین احسن اصلا می صاحب کی تحریریں سے چندا قتباسات ہم یہال نقل کیے دیتے ہیں:

"سوال يه بي كم قرآن من جو دا قعات بيان موع بين يا بعض جله يجيلي شريعون کے جوحوالے آگئے ہیں' کیا وہ مجرداتی بات سے کہ وہ قرآن میں مذکور ہیں' اس امت کے لیے شریعت کی حثیت افتدار کر سکتے ہیں' مااس امت کے لیے ان کے ثر بعت بننے کے لیے کچھاور شرطیں بھی ہیں؟ میرا نقطہ نظرا*ں طرح کے تم*ام واقعات ا در حوالوں ہے متعلق یہ ہے کہ یہ نجر دقر آن میں مذکور ہوجانے کی وجہ ہے امت محمر یہ کے لیے نئر بعت نہیں بن کئے ....قرآن میں حضرت آ دم مانیں کے ایک ہٹے کا واقعہ بان ہواہے کہ جب ان کوان کے بھائی نے قش کرنے کی ڈھمکی دی تو انھوں نے کہا کہ میں تو تم یرقش کےاراد ہے ہے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا'خواہ تم مجھے قل ہی کر ڈالو۔ میں تو الله رت العالمين ہے ڈرتا ہوں ۔حضرت شعیب علیقہ کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ انھوں نے اپنی بٹی کا نکاح حضرت موٹی پاٹھا ہے بھش اس خدمت کے معاوضے میں کر دیا کہ وہ ایک خاص مدت تک ان کی بکریاں جما کمیں ۔حضرت لوط مایٹھ کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ ان کی قوم کے فنڈ وں نے جب ان کے مہمان کی فضیحت کرنی جا ہی تو انھوں نے ان کو مخاطب کر کے کہا اگر شمعیں کچھ کرنا ہے تو میری لڑ کیوں کے ساتھ کرو' خدا را میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوانہ کرو۔حضرت سلیمان ﷺ کے بارے میں ے کہا بک مرتبہ فوج کی ہریڈ کےموقع بران کی نما زعصر نضا ہوگئی تو انھوں نے شد ہے حذیات سے مغلوب ہوکر گھوڑ وں ہی کوقتل کرنا شروع کر دیا یہ سورہ کہف میں ایک نیک بندے کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ انھوں نے اس بنا پرایک نیچے کوئل کر دیا تھا کہ

انھیں بیلم ہوگیا تھا کہ وہ بڑا ہوکرا ہے ماں باپ کا نافر مان ہوگا'اورا کیکشتی میں اس بناپرسوراخ کر دیا که نصیس اندیشه موا که اس دیار کابا دشاه کهیس اس کشتی کو قیضے میں نہ کر لے ۔ یہ اور اس طرح کے جو واقعات قر آن میں بیان ہوئے ہیں اور بطریق ہٰ مت نہیں بیان ہوئے بلکہ بطر بق مدح بیان ہوئے ہیں۔اب بتائے کہ کیا مجر داس بنا پر کہ یہ واقعات قرآن میں بیان ہوئے ہیں' یہ اس امت کے لیے قانون اور ۔ شریعت بن جا کمیں گے؟اور ایک شخص کے لیے یہ بات جائز ہو جائے گی کہ اگر وہ ا پیئے کشفی علم ہے کسی بیچ کے بارے میں بیمعلوم کر لے کہ بینا فرمان اٹھے گا تواہے قتل کر ڈالے یا کوئی شخص اس پرحملہ آور ہوتو اینے آپ کو بے جون و چرااس کے حوالے کر دیے؟...ان همنی طور پر بیان شدہ واقعات ہے اگر کوئی تعلیم نکتی ہے تووہ اس امت کے لیے اس صورت میں ہدایت اورشر لیت کا ورجہ اختیار کرسکتی ہے جب کتاب وسنت کی دوسری تصریحات ہے بھی اس بات کی تائید ہو جائے کہ اس تعلیم کو اس امت کے اندر بھی ماتی رکھنا شارع کومطلوب ہے' مائم از کم یہ کہ کوئی بات اس کے خلاف نہ ہائی جائے لیکن اگر دوسری تقریحات اس کےخلاف ہوں تو اس کےصاف معنی یہ ہوں گے کہ اس امت میں اس تعلیم کو ہاتی رکھنا شارع کومطلوب نہیں ہے۔اگر اس تتم کی کوئی تصریح خود قر آن میں ہوتو وہ تصریح اس اشار ہیرمقدم ہوگی .....اوراگر بہ تصریح قرآن کے بحائے حدیث میں ہوتو بھی اس کو تقدم حاصل ہوگا..... جو کچھ موجود ہےاس کی حیثیت محض ایک واقعہ کی ہے جو پچپلی امتوں میں ہے کسی امت میں یا سابق انبیاء میں ہے کسی نبی کی زندگی میں چیش آیا ہو ۔سوال یہ ہے کہ اس أمت میں یہ بات بعیندا س شکل میں مطلوب ہے پانہیں' تواس کی وضاحت قر آن بھی کرسکتا ہے اور حدیث بھی کرسکتی ہے۔قرآن کے کسی واضح تھم کومنسوخ کرنے کے لیے تو بلاشبہ حدیث نا کافی ہے لیکن بچیلی امتوں یا سابق انبیاء میں ہے کسی کی تعلیم کو یا کسی روایت کومنسوخ کرنے کے لیے تو حدیث بالکل کا فی ہے۔ ہے شارمعاملات ہیں جن میں ہم حانتے ہیں کہ سابق انبیاء کی تعلیم کچھاورتھی اور ہمارے بنی نے ہمیں اس کی جگہ کوئی اور ہدایت فرمائی اور ہم بے چون و چرااس کوشلیم کرتے ہیں 'میعذر نہیں میش کرتے کے کسی سابق نبی کی تعلیم کو حدیث کس طرح منسوخ کرسکتی ہے''۔ (۱۲)

مولا ناامین احسن اصلاحی صاحب کی درج بالاعبارت ہے درج ذیل نتائج برآ مدہوتے ہیں: ۱) کتاب مقدس کی وہ تعلیمات جوقر آن میں اشار تا' اجمالاً یا تفصیلاً بیان ہوئی ہیں اس وقت تک ہمارے لیے ولیل نہیں بن سکتیں جب تک کہ خود قر آن یا حدیث ہے ان تعلیمات کا اثبات نہ ہو۔گویا کہ اصل دلیل قر آن وسنت ہے نہ کہ سابقہ شرائع ، جبکہ غامدی صاحب سابقہ شرائع کومنتقل طور پر مآخذ دین میں سے شار کرتے ہیں اور ان سے بھی مسائل کا اثبات کرتے ہیں۔

7) قرآن کے علاوہ اللہ کے رسول مَنْ اللهُ آئی احادیث بھی کتب سابقہ کی تعلیمات کی منسوخی کے لیے کا فی ہیں ۔ لیعنی قرآن کی کسی آیت کی تفسیریا اس کے علاوہ کسی مسئلے میں اگر کتاب مقدس اور احادیث میں اختلاف ہو جائے تو جمت احادیث ہوں گی ۔ جبکہ عالمہ ی صاحب قرآن کی کسی آیت کی تفسیر میں احادیث کے بالتقابل کتاب مقدس کی آیات کو ترجیح صاحب تبین کسی کہ بہت سارے معاملات میں ان کی آراء ہے بھی فیا ہر ہے۔

۳) بہت سارے احکامات جو پچھلی شریعتوں میں جائز تھے ہمارے لیے ان پرعمل کرنایا ان سے اپنے مل کرنایا ان سے اپنے عمل پر دلیل پکڑنا جائز نہیں ۔ جبکہ غامہ می صاحب اس کے قائل نہیں ہیں کہ ایک فعل کمی شریعت میں جائز رہا ہواور بعد میں اسے کسی دوسری شریعت میں شارع کی طرف ہے نا جائز قرار دے دیا گیا ہو۔

### غامدى صاحب كااصول ميزان كى نظريين:

غامدی صاحب نے جس طرح ہے موسیقی' یا جوج ما جوج ادرتصویر وغیرہ کے مسئلے میں کتاب مقدس ہے استدلال کیا ہے وہ خودان کے اپنے اس اصول کے خلاف ہے جوانھوں نے اپنی کتاب' میزان' میں بیان کیا ہے۔ غامدی صاحب' میزان' میں ایک جگہ تدبر قرآن کے اصول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''سوم یہ کہ الہامی لٹریجر کے خاص اسالیب' یہود و نصاریٰ کی تاریخ' 'انبیائے بن اسرائیل کی سرگزشتوں اوراس طرح کے دوسرے موضوعات ہے متعلق قرآن کے اسالیب واشارات کو بیجھنے اور اس کے اجمال کی تفصیل کے لیے قدیم صحیفے ہی اصل ماخذ ہوں گے''۔ (۱۳)

اس عبارت سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ غامدی صاحب کے نز دیک قدیم صحا کف کو یہودو نصاریٰ کے اخبار و واقعات اور تصم و تاریخ سے متعلقہ قرآنی آیات کو سجھنے کے لیے مآخذ بنایا جائے گانہ کہ احکام وعقائد کے لیے۔ یہ نہایت موز دں موقع تھا کہ غامدی صاحب اس مسئلے پراصولی بحث کرتے ہوئے اپنی اس عبارت میں احکام اور عقائد کا بھی تذکرہ کر دیے' لیکن ان کا یہاں پرا حکام وعقا کد کا تذکرہ نہ کرنا اور کہیں اور جاکرا حکام اور عقا کہ سے متعلقہ مسائل کے لیے قدیم صحائف کو بنیا و بنانا ذہن میں کچھ سوالات ضرور پیدا کرتا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ موسیقی اور تصویر کا تعلق احکام سے ہاور یا جوج ماجوج کا تعین عقیدے کا مسلہ ہے۔ عقید ہاور احکام کے بارے میں غالمہ کی صاحب کے بال ایک انتہا تو یہ ہے کہ خبر واحد سے توکسی بھی حکم اور عقید ہے کو ثابت نہیں کیا جا سکتا لیکن دو سری طرف تحریف شدہ کتاب مقدس سے وہ کس مہولت و آسانی سے احکام وعقا کہ کا اثبات کررہے ہیں 'یہ بالکل خلام و باہر ہے۔ فالمہی صاحب کے نز دیک صدیث سے کوئی نیا حکم یا عقیدہ تو ثابت نہیں ہو سکتا اگر چہوہ حدیث تر آن میں موجود کی حکم یا عقید سے کی تقہیم تو ہمین میں دلیل بن سکتی ہے مکتاب کررہے ہیں' کہونکہ بقول ان کے قرآن کے الفاظ میں اس مسئلہ کی حلت و جواز) کو تا بت کررہے ہیں' کیونکہ بقول ان کے قرآن کے الفاظ میں اس مسئلہ کی حلت و جواز) کو تا بت کررہے ہیں' کوئکہ بقول ان کے قرآن کے الفاظ میں اس مسئلہ کی حلت و حدمت کے بارے میں کوئی بھینی حکم نہیں ہے۔ گویا کہ غالمہی صاحب کے نز دیک کتاب مقدس صرف قرآنی آیا ہے واحکام کی تقہیم و تبیین ہی نہیں کرتی بلکہ اس سے نے احکام کا اثبات بھی کیا جاسکتا ہے۔

## غامدی صاحب کا اصول د لائل شرعیه کی روشی میں

الله كےرسول تَلَّيَّتُمْ كَى بعثت كے بعدامت محمد بير ُنتو سابقه شرائع كى معبد ہے اور نہ ہى سابقہ امم كى كتابيں ہمارے ليے مآخذ وين كا درجہ ركھتی ہيں۔ ہمارے اس وعوے كے درج ذيل دلائل ہيں۔

#### پھلی دلیل:

الله كرسول الله و الله قال: قب حضرت معاذ الكويمان كاطرف قاضى بناكر بهيجاتو فر ايا: كيف تقضي إذا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ: اَقْضِى بِكِتَابِ الله وَ قَالَ: قَالَ: فَإِنْ لَكُمْ تَجِدُ فِي سُنَةٍ تَجِدُ فِي سُنَةٍ وَسُولِ الله وَقَالَ: فَإِنْ لَكُمْ تَجِدُ فِي سُنَةٍ رَسُولِ الله وَقَالَ: فَإِنْ لَكُمْ تَجِدُ فِي سُنَةٍ رَسُولِ الله وَلَا فِي كِتَابِ الله وَلَا فِي سُنَةٍ وَسُولِ الله وَلَا فِي كِتَابِ الله وَلَا فِي كِتَابِ الله وَلَا قَالَ: اَجْتَهِدُ رَأْيِي (١٤) (١٤ عَن مسلد در چش موكاتو كي في الله و عضرت معاذ أنه عن مسلم و الله و عضرت معاذ أن عن من من الله عن الله و عضرت معاذ أن عن من من الله عن الروه مضرت معاذ أن عن من الله عن الروه من الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله ورنسنت رسول عن " تو حضرت معاذ أن عن عن الله عن الله عن الله عنه الله عن الله عنه عنه الله عن

میں اپنی رائے سے اجتہا دکروں گا''۔

اس روایت میں حضرت معاذر الله نیا الله الله الله الله الله الکل بھی تذکرہ نہیں کیا۔ اگر سابقہ کتب ساویہ بھی مآخذ دین میں سے ہوتیں تو اللہ کے رسول الله الله الله کا الله کا الله کی طرف بھی رجوع کا تھم دیتے ۔ لیکن الله کے رسول مثالی الله کے اس قول کو جج قرار دیتے ہوئے ان کے اس قول کو جج قرار دیتے ہوئے ان کے اس قول کو جہ کہ اس روایت کی صحت وضعف کے بارے میں اگر چہ تحد ثین کا اختلاف ہے لیکن اس کی تائید بہت سے شواہد و آثار سے بھی ہوتی ہے جس سے میردایت حسن کے در ہے کو بین جاتی ہے۔

#### دوسرى دليل:

''تم الله کی کتاب قرآن کے ساتھ (لوگوں کے درمیان) فیصلہ کر ڈاگر کتاب الله میں وہ مسئلہ موجود نہ ہوتو اللہ کے رسول کا تیکا کی سنت کے ساتھ فیصلہ کر ڈاگر وہ مسئلہ کتاب الله میں بھی نہ ہوتو نیک لوگوں کے فیصلوں کوساسنے رسول کا تیکا میں بھی نہ ہوتو نیک لوگوں کے فیصلوں کوساسنے رکھ کی لیا اگر وہ مسئلہ کتاب اللہ میں بھی نہ ہواور سنت رسول کا تیکا میں بھی نہ ہواور نیک لوگوں نے بھی اس کے بارے میں کوئی رائے نہ دی ہوتو اب اگر تم چا ہوتو آگے بڑھو ( پینی اپنے اجتہاد سے فیصلہ نہ کرو) لیکن میرے خیال میں تبہا را رکا رہا تمہارے جی میں بہتر ہے اور تمہارے اوپ کرو کی سلامتی ہو'۔۔

یدروایت صحیح ہے۔علامہالبانی نے بھی اسے سیح قرار دیا ہے۔

#### تیسری دلیل :

اگر پچپلی شریعتیں بھی مآخذ وین میں ہے ہوتیں تو ان کا سیمنا فرض کفاریہ ہوتا اور اللہ

کے رسول تُلَا اُلِيَّا اُلَّهُ وَ رَجِي تو رات و انجيل کی تعلیم حاصل کرتے اور صحابہ کرام جہائی کو بھی کتاب مقدس کی تعلیم دیتے ۔ جبکہ بمارے علم میں ہے کہ نہ تو اللہ کے رسول مَلَا اللّٰهِ اُنے خود سابقہ کتب کا مطالعہ کیا اور نہ صحابہ نے ان کی با قاعدہ تعلیم حاصل کی حالا نکہ کہ آپ اور صحابہ کے پاس عبداللہ بن سلام کعب الاحبار اور و صب بن منبہ اُن اللّٰهِ کی صورت میں اس کے مواقع بھی موجود تھے۔

### چوتھی دلیل :

اس بات پر علاء امت کا اجماع ہے کہ اللہ کے رسول مُلَّاثِیْنِ نے آ کر پیچیلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا<sup>(۱۱)</sup>۔اگر استثاء ہے بھی تو محض عقائد'ا خلاقیات اور چند بنیادی مخصوص احکامات کا جن کو ہماری شریعت نے بھی برقر اررکھا ہے ۔اس لیے پیچیلی شریعتوں سے عمومی طور پردلیل بکڑنا صیح نہیں ہے۔

#### يانچويں دليل:

حفرت جابرٌ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول مُناتَّقَةُ فِي ارشاوفر مایا:

اُعُطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ اَحَدٌّ قَبْلِيْ: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ وَ جُعِلَتْ لِىَ الْاَرْضُ مَسْجِدًّا وَطَهُورًا فَايَّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِى اَذْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ فَلَيْصَلِّ وَٱحِلَّتْ لِىَ الْعَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِاَحَدٍ قَبْلِىٰ وَٱعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبَّ يُبْعَثُ اللَّى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُغِفْتُ الْى النَّاسِ عَامَّةً (١٧)

'' بچھے پائچ گیزیں الی دی گئی ہیں کہ جھے سے پہلے وہ کسی ( آبی ) کو نہ دی گئیں' پہلی بات یہ ہے کہ ایک مہینے کی مسافت تک دشنوں پر میرارعب ڈال دیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ تمام زمین کو میرے لیے مجداور پاک بنادیا گیا۔ پس اگر میری اُمت میں کسی کو بھی نماز (کاوقت کہیں بھی ) پالے تو وہ (ای جگہ ) نمازادا کرلے ۔ تیسری بات یہ کہ میرے لیے مال نغیمت کو طال کر دیا گیا۔ چوتھی بات یہ کہ ججھے مقام شفاعت عطا کیا گیااور پانچویں بات یہ کہ ججھے سے پہلے انبیاء کو ایک خاص قوم کی طرف بھیجا گیا''۔

الله كرسول مُنَالِّيَّةِ كَي بِهِ الفاظ ُو كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ اللّٰي قُوْمِهِ خَاصَّةً 'اس مسئلے مِس تطعی جمت بیں كرسابقه شرائع مخصوص اقوام كے ليے تھیں جبكه 'وَ اُبِعِثُ اِلَى النَّاسِ عَامَّةٌ 'كالفاظ سے بيہ بات ثابت ہور ہی ہے كہ آپ كی ہی شریعت وہ اكبلی شریعت ہے? فیامت تک ك

## انسانوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت کی صلاحیت رکھتی ہے ۔

### چھٹی دلیل:

حضرت ابو ہر رہ ہ ہے مروی ہے:

كَانَ اَهْلُ الْكِتَابِ يَقُوَءُ وْنَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَيِّسُرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِآهُلِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْتَظِيَّةِ: ((لَا تُصَدِّقُوا اَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا ﴿امَنَّا بِاللهِ وَمَا انْزِلَ اِلْيَنَا .....الآية﴾)) (١٨)

''اہل کتاب تو رات کوعبرانی زبان میں پڑھتے تھے اور مسلمانوں کے لیے عربی زبان میں اس کی تفییر کرتے تھے' تواللہ کے رسول کَالْتِیْجُ آنے فرمایا: ندتو اہل کتاب کی تصدیق کرو اور ندان کی تکذیب کرواوریہ بات کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا ۔۔۔۔''

الله كے رسول من اللہ اللہ كالمرف تو وى آتى تھى اور آپ وى كى روشى ميں اپنے سحابہ شائم كو بتا سكتے تھے كہ تو رات كى بير آيات محفوظ ميں يانہيں اور تو رات كى محفوظ آيات سے استدلال بھى كر سكتے تھے كيكن آپ نے نہ تو بذات خود تو رات كى آيات كى تصديق كى اور نہ بى صحابہ شائم كو اس كى اجازت دى چہ جائيكہ آپ اس سے كى مسئلے ميں استدلال كرتے۔

### ساتویں دلیل:

حَفَرت عَبِدَاللهُ بَنِ عَمِرُهِ مِنْ اللهِ عَنْ مِنِهِ اللهِ عَنْ مِنْ اللهِ عَلَيْنَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ (١٩٠) عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلُيْمَةً أَمْقُعَدَهُ مِنَ النَّارِ )) (١٩٠)

''میری طرف سے پنچا وَ چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہواور بنی اسرائیل سے روایت کرلیا کرو' اس میں کوئی حرج نہیں ہے' اور جس نے جان یو جھ کر میرے اوپر جھوٹ بولا وہ اپناٹھکا نہ جہم میں بنالے''۔

'ولاحوج' کے الفاظ سے بیٹا بت ہور ہا ہے کہ بنی اسرائیل سے روایت کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ مباح ہے۔ ایک ایس چیز کہ جس نے قال کرنے کی رخصت دی گئی ہووہ ہمارے لیے شریعت کیے ہوئتی ہے؟ جو چیز شریعت ہے اس سے استدلال واجب ہے جیسے کہ قرآن و سنت ہیں۔ جبکہ سابقہ کتب سے رہنمائی کو واجب قرار نہیں دیا گیا بلکہ اس کی رخصت دی گئی ہے اور اس پرمستزاد ہے اور اس پرمستزاد ہے اور اس پرمستزاد

یہ کہ اللہ کے رسول مخالفی آئے آئے نے اجازت دینے کے ساتھ ساتھ یہ ہدایت بھی جاری فر مادی کہ اہل کتاب کی باتلاں کی باتوں کی تصدیق یا کتاب کی باتلاں کی باتوں کی تصدیق یا تکذیب نہ کرو۔ اس حدیث کے مطابق بنی اسرائیل سے متعلقہ قرآنی اخبار وقصص کی جمیل کے لیے کتاب مقدی سے استفادہ کیا جاسکتا ہے کیکن ان واقعات میں بھی بہت پھے جموف کی آمیزش ہو چکی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول شکھ گھم نے اہل کتاب سے نقل کرنے کی اجازت تو دے دی لیکن اس کی قصدیق و تکذیب سے روک دیا۔

### آڻھويي دليل:

اگر کوئی اس حدیث کی تشریح میں بیہ بات کیے کہ اہل کتاب سے کوئی مسئلہ دریافت کرنے سے منع کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ سابقہ کتب محفوظ نہیں اگر وہ محفوظ ثابت ہو جا کیں تو ان سے رہنمائی لی جا عتی ہے تو ہمار سے نز دیک بیاستدلال غلط ہے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ آپ اور صحابہ کرام جھ کتیز کے سابقہ کتب کی تعلیمات کے بارے میں بیر معلوم کرنا کہ وہ محفوظ ہیں پانہیں' چنداں مشکل نہ تھا۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول ٹکاٹیٹی کے پوچھ سکتے ہے جبکہ اللہ کے رسول ٹکاٹیٹی کے در سے معلوم ہوسکتا تھا کہ بہ تعلیم محفوظ ہاوراس ہیں تحریف ہو چک ہے۔ کہان صحابہ کرام ڈنگٹی اور آپ کا سابقہ کتب کی تعلیمات سے عدم تعرض اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سابقہ کتب سے استدلال نہ کرنے کا جو تھم ہے اس کی اصل علت شریعت محمد میرکا کا مل وا کمل ہونا ہے جو کہ انتہائی در ہے اتمام اور اکمال کی وجہ سے سابقہ شرائع کی کسی طور بھی ہیتاج نہیں ہے۔

### نویں دلیل:

حصرت جاہر بن عبداللہ ﷺ روایت ہے کہ رسول اللہ مَا اللّٰهِ عَلَيْهِمْ نے فر مایا:

((لَا تَسْأَلُواْ اَهُلَ الْكِتَابِ عَنْ شَىْءٍ فَانَّهُمْ لَنْ يَهْدُوْكُمْ وَقَدْ ضَلُّواْ فَانَّكُمْ إِمَّا أَنْ تُصَدِّقُواْ بِبَاطِلٍ أَوْ تُكَذِّبُوا بِحَقِّ لَوْ كَانَ مُوْسَى حَيًّا بَيْنَ اَظْهُرِكُمْ مَا حَلَّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّعَنِيْ)) (١١)

''اہل کتاب سے پچھ بھی نہ نوچھو۔ بے شک وہ تمہاری رہنمائی نہیں کر سکتے' کیونکہ وہ خود گراہ ہو چکے ہیں۔ان سے مسئلہ بوچھ کریا تو تم کسی باطل چیز کی تقعد بی کر ہیٹھو گے یا کسی حق بات کو جٹلاؤ گے۔ (یا در کھو)اگر موکی (علیہ السلام) بھی تمہارے درمیان موجود ہوتے تو ان کے لیے بھی سوائے میری اتباع کے کوئی چارہ کارنہ تھا۔''

اصول فقد کا یہ قاعدہ ہے کہ جب نئی یا نہی کے سیاق میں نگر ہ آئے تو نص میں عموم پیدا ہو جا تا ہے' لہذا' نعن شئیء '' میں ہر چیز داخل ہے ۔ لیعنی سابقہ شرائع کسی سئلے میں بھی رہنمائی کے قابل نہیں ہیں چیا ہے وہ مسلم عقائد ہے متعلق ہویا احکام سے یا اخبار وقصص ہے کسی حد تک حد تک قر آن وسنت کے سیاق وسباق کی تعیین کے لیے اسرائیلی اخبار وقصص کے نقل کرنے کی جو رخصت دکی گئی ہے اس میں بھی اصل مطلوب ان کتب میں بیان شدہ واقعات سے رہنمائی حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ اصل مقصد قر آن وسنت میں وارد شدہ واقعات کے سیجے مفہوم تک رسائی حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ اصل مقصد قر آن وسنت میں وارد شدہ واقعات کے سیجے مفہوم تک رسائی حاصل کرنا ہے۔

#### دسويىدليل:

آج یہ بات تاریخ ہے بھی ٹابت ہے کہ حضرت موٹی پاپٹھ اپنے زیانے میں صرف بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے نہ کہ اس وقت کی پوری دنیا کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ یہاں پرسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موٹی کے زیانے میں مصر وفلسطین کے علاوہ بھی ونیاتھی جہاں لوگ آباد تھے۔ان کے لیے شریعت کون ی تھی ؟ان کی طرف کس نی کو بھیجا گیاتھا؟ کیا حفرت مویٰ " اپنے وقت میں ساری دنیا کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے؟ یقیناً اللہ کے رسول مُکافِیْکا کی احادیث اور تاریخ اس چیز کی نفی کرتی ہے کہ حضرت مویٰ میلیا ساری دنیا کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جب حضرت مویٰ میلیا کی شریعت اپنے زمانے میں موجودتمام انسانوں کے لیے جمت نہ تھی تو صدیوں بعد آنے والی اُمت محمدیہ کے لیے کیے دلیل بن سکتی ہے؟

### گیارهویں دلیل:

ایک صدیث میں اللہ کے رسول مُنافِقَظُ کا بیار شاد ہے:

وَعَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ حِيْنَ آتَاهُ عُمَرُ فَقَالَ إِنَّا نَسْمَعُ آحَادِيْكَ مِنْ يَهُوْدَ تُعُجِّنًا ٱفْتَرَاى آنْ نَكْتُبَ بَعْضَهَا ؟ فَقَالَ ٱمْتَهَوِّكُوْنَ ٱنْتُمْ كَمَا تَهَوَّكَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَاى؟ قَدْ جِئْتَكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً وَلَوْ كَانَ مُوسَلَى حَيًّا مَا وَسِعَةً إِلَّا اتِّبَاعِيْ (٢٢)

'' حضرت جابر رہ اللہ سے روایت ہے' وہ آپ کے بارے بیں بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عبر رہ لی ا پ کے پاس آئے قوانھوں نے آپ سے کہا کہ ہم یہود ہے بہت ساری الی با تیں سنتے ہیں جو کہ ہمیں اچھی گئی ہیں۔ آپ کی اس بارے بیں کیارائے ہے' اگر ہم ان بیس سے بعض با قول کو کھے لیں'؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم بھی اہل یہود کی طرح ہلاک ہونا چا ہے ہو! بیس تمھارے پاس ایسی واضح اور روشن آیات لے کر آیا ہوں کہ اگر حضرت موسی تھی زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری ا تباع کے سواکوئی چارہ نہیں تھا''۔ علا مدالبانی نے اس روایت کو من قرار دیا ہے۔

ایک اورطویل روایت کےالفاظ میہ ہیں

وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَّأَدُرَكَ نُبُوِّيني لَاتَّبَعَنِي (١٢)

''اور اگر حضرت موسی زندہ ہوتے اور میری نبوت کو پالیتے تو لازما میری احتاع کرتے۔''

بعض روايات ميں الفاظ ہيں:

لَوْ كَانَ مُوْسَى وَعِيْسَلَى حَيَّيْنِ لَمَا وَسِعَهُمَا إلاَّ اتِّبَاعِيْ (٢٤) "الرمولَى اورعيلَ زره موت توان كي لي بھي ميري اتباع كيسواكوني عاره

ئەتھا\_''

ان احادیث ہے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پیپلی ساری شریعتیں منسوخ ہیں۔ اوراگر وہ محفوظ ٹابت ہوبھی جا ئیں تو پھر بھی ان پڑ عمل نہ ہوگا' جیسا کہ غامدی صاحب کا اصول ہے کہ کتاب مقدس کی آیات کو پہلے محفوظ ٹابت کرتے ہیں اور پھران سے استدلال کرتے ہیں' کیونکہ صاحب تو رات (حضرت موٹی ) اور صاحب انجیل (حضرت عیسی ) کے بارے میں فرمایا جارہا ہے کہ اگر وہ بھی زندہ ہوتے تو آپ ہی کی شریعت کی اجاع کرتے اور تو رات اور اور اور اور اور اور کی اور عشرات موٹی اور عیسی ہی سے زیادہ کون جانتا ہوگا ؟ جب ان انبیاء کے بارے میں فرما دیا گیا جن پریہ کتابیں نازل ہوئیں کہ وہ بھی اگر آپ کے زیانے کو پالیں تو انھیں بھی اپنی کتابوں کی بجائے آپ کی اجاع کرنی ہوگی' حالا تکہ اس صورت حال ہیں تو تو رات وانجیل کتابوں کی بجائے آپ کی اجاع کرنی ہوگی' حالا تکہ اس صورت حال ہیں تو تو رات وانجیل کیا جن اور عین ایس محفوظ ہو جاتی ہیں۔ حضرات موٹی اور عینی آگر زندہ ہوتے تو ان کے لیجنہ اپنی اصل شکل میں محفوظ ہوتی جیے ہارے لیج رات کے بارے میں کہا گیا کہ وہ آپ کے ایک لیجنہ اپنی اصل شکل میں محفوظ ہوتی جیسے ہارے لیج رات کے بارے میں کہا گیا کہ وہ آپ کے ایک ایک دوہ آپ کے ایک محتیت ہیں کی حیثیت سے آپ کی کہ دور ت کے بہرہ ہوں گی نہ کہا تھی دہ ہو کہ دھیں تا کہ اور آپ ہی کی لائی گئی شریعت کے بیرہ ہوں گی نہ کہ تو رات وانجیل کے مسلم کی ایک عیسی کی دائی ہیں دوبارہ تشریف لا کمیں گیتو آپ کے امتی ہی کی حیثیت سے آپ کیں روایت کے الفاظ ہیں:

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ اللّى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ قَالَ فَيَنْوِلُ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ فَيَقُولُ آمِيْرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ لَنَا فَيَقُولُ لَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ اُمَرَاءُ تَكْرِمَةَ اللهِ هذه الاَمَّةَ (٢٠)

''اور حفزت جابر " سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک گروہ قیامت تک حق کے لیے لڑتا رہے گا اور (اپنے دشنوں پر) قیامت (کے قریب) تک غالب رہے گا یہاں تک کہ حضرت عیسی ابن مریم کا نزول ہو۔ تو ان کا امیر حضرت عیسی سے کہا آئیں ہمارے لیے امامت کرائیں تو حضرت عیسی آٹکار کریں گے اور فرمائیں گے کہتم میں بعض کا امیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کوئرت بخشی ہے (کہ ان کا امیرائی میں ہے ہو)۔''

### بارھويںدليل :

علامها بن كثيراني تفسير مين آييمباركه

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْكَاقَ النَّبِيْنَ لَمَا اتَّيْنَكُمْ مِّنْ كِتَبٍ وَّحِكُمَةٍ ثُمَّ جَآءَ كُمُ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۖ ﴾ (آل عمران: ٨١) كَ تَغْيِر مِين حضرت عبدالله بن عباسٌ اور حضرت على ظافِنْ كا قول قال كرتے ہوئے فرماتے ہیں

کہ ان فقہائے صحابہ کے نز دیک اس آیت کامفہوم یہ ہے کہ: ''اللہ سجانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے بیدوعدہ لیا تھا کہ اگر ان میں سے کسی ایک کی زندگی میں آپ ٹمبعوث ہوجا نمیں تو وہ آپ ٹرلاز ما ایمان لے آئیں گے اور آپ کی مدد کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے ہر نی کویہ بھی تھم دیا کہ وہ اپنی امت سے بھی میہ پختہ وعدہ لیس کہ اگر ان کی موجود گی میں آپ کا ظہور ہوجائے تو وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔''

بی و دوروں میں میں ہوگا۔ اور کا جومطالبہ کیا گیا ہے اس سے یہ بات خوب اچھی طرح واضح ہور ہی ہے کہ آپ کی آمد کے بعد کی نبی گری اور ختی ہور ہی ہے کہ آپ کی آمد کے بعد کی نبی شریعت پر عمل کرنے کی اجازت نبیل دی گئی چہ جائیکہ کی اُمتی کو آپ کی بعث کے بعد بیا جازت دی جائے۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ آخری نبی کی لائی ہوئی شریعت کو اتناجا مع ادر کمل ہونا تھا کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی بن سے جبکہ باتی انبیاء کو ان کے خاص دور علاقے اور قوم کی مناسبت سے شریعتیں دی گئی تھیں۔

### <u>فصل سوم:</u>

# غامدی صاحب کا کتاب مقدس سے ثابت شدہ عقائد واحکامات کا انکار اور اپنے اصولوں سے انحراف

جیبا کہ ہم نے شروع میں واضح کیا تھا کہ ہمارے نزدیک غامدی صاحب کے اصول بھی غلط میں اور ان ہے ان اصولوں کے اطلاق میں بھی غلطی ہوئی ہے ۔ یہاں ہم ان کے اصول کے اطلاق کی غلطی واضح کریں گے اور ان مسائل کا تذکرہ کریں گے جو ہمار کی شریعت میں بھی ٹابت ہیں اور پچپلی شریعتوں میں بھی ان کا تذکرہ ملتا ہے' لیکن غامدی صاحب یا تو ان کو مانے میں متائل ہیں یا افکاری ہیں اور اس کی وجہ سے بتلاتے ہیں کہ قرآن میں ان کا ذکر واضح طور پرنہیں ملتا۔ان مثالوں کے بیان کرنے سے یہ مقصود ہے کہ محتر م جناب عالدی صاحب کتاب مقدس کو دلیل صرف ان مسائل میں بناتے ہیں جو ان کے متجد دانہ نظریات کے موافق ہوں۔

### ا) حضرت تي كي آيد ثاني

حضرت عیسیٰ مایش کی دوبارہ آ مد کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہاوراس کے علاوہ ہمیں بکثرت آپ کی احادیث مبارکہ میں ماتا ہاورامت کا اس سئلے پراجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ عایش دوبارہ اس وُ نیا میں اللہ کے رسول مَن الله کے اس اُ متی کی حیثیت سے واپس آئیں گئے ۔ دوسری طرف کتاب مقدس بھی اس بات کی تائید کرتی نظر آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے۔ لیکن عالم کی صاحب اس عقید سے کو مانے میں اس لیے متا مل میں کہ ان کے دو کرہ نہیں ماتا۔ حضرت عیسیٰ کی آ مد تانی کا قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں ماتا۔ حضرت عیسیٰ کی آ مد تانی کا قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں ماتا۔ حضرت عیسیٰ کی آ مد تانی سے متعلقہ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

'' حضرت عینی کی آمد انی کے بارے میں نہصرف یہ کہ قرآن مجید بالکل عاموش ہے ' بلکدال سے جو قرائن سامنے آئے ہیں وہ حضرت عینی کی دوبارہ آمد کے بارے میں کچھ سوالات ضرور ذبن میں پیدا کرتے ہیں ۔مثلاً بیکہ قرآن نے جہاں حضرت ملیٹی ملیلہ کے وُنیا ہے اُٹھالیے جانے کا تذکرہ کیا ہے وہاں حفزت عینی کے تبعین کے قیامت تک یہود پر غلبے کی پیشین گوئی بھی کی ہے۔ بینہایت موز وں موقع تھا کہ آپ کی آمد تانی کا تذکره کردیا جا تا اور اس غلبے کی پیشین گوئی بھی کر دی جاتی جس کا ذکر حضرت ملینی کی دوبارہ آمد کے حوالے سے روایات میں ہوا ہے ..... پھر حدیث کی سب سے پہلے مرتب ہونے والی کتاب ''موطا امام مالک'' میں حفرت مسیح کی آ مد ثانی ہے متعلق کوئی روایت مو :وونہیں ۔ یہ چیز بڑی اہمیت کی حال ہے۔ حضرت عیسی کی آیدا تنابوا مسلہ ہے کہ امام مالک کا اس سے عدم تعرض سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک روایت میں البتہ نی مَاللَیْمَ اللَّیْمَ اللَّیْمَ کا خواب بیان ہواہے جس میں آپ نے حضرت سے کو بیت الله كاطواف كرتے موع و يكھا ميس بدخيال موتا ب كهيس يمي مضمون برجية بر ہے حضرت میں کی آمة فانی میں تونہیں بدل گیا؟ پیقرائن اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ حضرت عیسی کی آید ثانی ہے متعلق احادیث کا پنظر غائز جائزہ لیا جائے اور بطور خاص قر آن کے محولہ بالا مقامات ہے۔ سامنے آنے والے مقدے کوحل کیا جائے۔ جب تک ان سوالات کا قابل اطمینان جواب نیس ملتان باب میں کو کی حتی بات کہنا

ممکن نہیں'' ۔ (۲۶)

آج جس عقید ہے کی صرف امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ پوری عیسائی و نیا بھی قائل ہے' غامدی صاحب ابھی تک اس میں سوچ و بچار کر رہے ہیں ۔ یہ غامدی صاحب کی دس سال پہلے کی تحریر ہے۔ میر ہے خیال میں اب تک تو ان کی طرف ہے ہاں یا نہیں میں کوئی واضح موقف سامنے آجانا چاہیے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ کی آمہ ٹانی کے بارے میں کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ قرآن میں واضح طور پر حضرت عیسیٰ کی آمہ ثانی کا تذکرہ موجود ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

''اوران یبود یوں کا بیکبنا کہ ہم نے اللہ کے رسول عینی ابن مریم کولل کردیا' حالانکہ انھوں نے نیقو حضرت عینی کولل کیا اور نہ ان کوسو لی چڑ ھایا' لیکن معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔اور جن لوگوں نے حضرت عینی کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی البتہ اس کے بارے میں شک میں مثلا ہیں' ان کے پاس اس معاطم کا کوئی علم نہیں ہوائے گمان کی بیروی کے' اور انھوں نے حضرت عینی کو یقینا قل نہیں کیا' بلکہ اللہ تعالیٰ نے اے اپنی طرف اُٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے۔اور اہل کتاب میں کوئی ایسا نہ رہے گا جو حضرت عینی کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے اور قیا مت کے دن وہ ان پر گوائی دیں گے''۔

تر جمان القرآن حضرت ابن عباس المام المفسرين علامه ابن جرير طبری امام المحکلمين امام رازی امام فقتها ئے مفسرين علامه قرطبی اورامام اللغة علامه زخشری کے نز دیک اس آیت میں بید کی فیمیر کا مرجع حضرت عیسی ہیں جبکہ موقع کی خمیر کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ حضرت عیسی کی طرف اوٹ ربی ہے یا 'کتابی 'کی طرف بہر حال یہ اختلاف تنوع کا اختلاف ہے کہ یہ حضرت عیسی کی آ مہ اختلاف ہے نے اس آیت سے حضرت عیسی کی آ مہ کانی کے بارے میں بتا چلتا ہے ۔ قرآن اللہ کے رسول پر نازل ہوا اور قرآن فعل مضارع کانی کے بارے میں بتا چلتا ہے ۔ قرآن اللہ کے رسول پر نازل ہوا اور قرآن فعل مضارع

میں لام تاکید با نون تقیلہ کے ساتھ اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ ہر کتابی حضرت عیسی کی وفات سے پہلے یا اپنی وفات سے پہلے حضرت عیسی پر ایمان لے کر آئے گا۔اور ہر کتابی کا مستقبل میں حضرت عیسی پر ایمان لا نااس وفت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ حضرت عیسی اس دنیا میں دوبارہ تشریف نہ لے آئیں۔

کتاب مقدس کی ورج ذیل آیات سے بیرواضح مور ہا ہے کداللہ کے رسول مُلَا لَیْنَا کَ علاوہ خود حضرت مسے نے بھی اپنی آمد نانی کے بارے میں اپنے اصحاب کو بتلایا۔ کتاب مقدس کے الفاظ ہیں:

"اورجب وہ زینون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کرکہاہم کو بتا کہ یہ با تیں کب ہوں گی؟ اور تیرے آنے ادرونیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ یموع \* نے جواب میں ان نے کہا خبردار! کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے۔ کیونکہ بہتیرے میرے نام ہے آئیں گے اور کہیں گے میں سے ہوں اور بہت ہے لوگوں کو گراہ کریں گے'۔ (٢٥)

ایک اور جگه کتاب مقدس میں بیالفاظ ہیں:

'' جب وہ زینون کے پہاڑ پر بیکل کے سامنے بیٹھا تھاتو پطرس اور یعقوب اور یوحنااوراندریاس نے تنہائی بیں اس سے پوچھا: ہمیں بتا یہ یا تیں کب ہوں گی؟ اور جب بیسب با تیں پوری ہونے کو ہوں اس وقت کا کیانشان ہے؟ بیوع نے ان کو کہنا شروع کیا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کردے۔ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ ٹیں بی ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے''۔ (۲۸)

ایک جگه کتاب مقدس میں ہے:

''انہوں نے اس سے بوچھا کہ اے استاد! پھریہ بابتیں کب ہوں گی؟اور جب وہ ہونے کو ہوں اس وقت کا نشان کیا ہے؟اس نے کہا خبر دار! گمراہ نہ ہونا' کیونکہ بہتیرے میرے نام ہے آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں اور یہ بھی کہ وقت بزد کیکآ پہنچاہے''۔ <sup>(۲۹)</sup>

ایک اور جگه کتاب مقدس می ب

''میں تیرے پاس جلد آنے کی امید کرنے پر بھی سے باتیں تھے اس لیے لکھتا ہوں کہ اگر مجھے آنے میں دیر ہوتو تھے معلوم ہوجائے کہ خدائے گھر بعنی زندہ خدا کی کلیسا میں جوتن کا ستون اور بنیا دے کیوکر برتا ؤکرنا جاہے''۔(۳۰) غامدی صاحب نے جس طرح مسکلہ موسیقی میں قرآن میں موجود موہوم اشارات کو بنیاد بنا کر کتاب مقدس کی آیات کی صحت کی تقدیق کی اور ان سے موسیقی کے جواز پر استدلال کیا کاش کہ وہ قرآن کے حضرت عیسی کی آبد ٹانی کے بارے میں واضح بیان کو واضح نہ ہی کم از کم اشارات کا درجہ تو دے دیتے اور اس آیت کی تغییر میں جلیل القدر مفسرین سے نہ ہی کتاب مقدس سے ہی استفادہ کر لیتے یا صاحب قرآن کی حضرت عیسی سے متعلقہ احادیث کو بنا کر کتاب مقدس کی ان آیات کی صحت کی تقدیم پی کرتے اور حضرت عیسی کی آمد ٹانی پر اور کہیں سے نہ ہی انہی آیات کتاب مقدس سے استدلال کر لیتے ۔ اور ایک غلط اصول کو ہی ہی استعال کرتے ہوئے ایک صححے عقیدے تک چہنے جاتے ۔

عامدی صاحب ہے ہمارا ہے سوال ہے کہ اگر قرآن کے اشارات سے کتاب مقدی کا بیات کی تقد ہی ہو گئی ہے تو قرآن میں تو حضرت عینی کی آمد کے بارے میں ان اشارات سے بہت قوی اشارات موجود ہیں جو کہ غامدی صاحب سئلہ موسیق کے جواز کے حق میں قرآن سے پیش کرتے ہیں؟ غامدی صاحب سے ہم یہ ہوچھے ہیں کہ اگر قرآن کے بیان سے کتاب مقدی کی آیات کی تقد ہی تھد ایل ہو جاتی ہے تو کیا صاحب قرآن کے بیان سے کتاب مقدی کی آیات کی تقد ہوتی ہوتی ہوتی ؟ اگر صاحب قرآن کے دامین سے بھی کتاب مقدی کی آیات مقدی کی آیات مقدی کی آیات کی تقد ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہا ہے کہ حضرت عینی کی آمد ٹانی کے بارے میں مروی روایات کو بنیاد بنا کروہ کتاب مقدی کی آن آیات کی تقد ہی کی آمد ٹانی کو ٹابت کریں۔

مقدی کی آمد ٹانی کے بارے میں ہیں۔ اور کتاب الہی سے حضرت عینی کی آمد ٹانی کو ٹابت کریں۔
اگر ان کے نزد یک صاحب قرآن کے فرامین سے کتاب مقدی کی آیات کی تقد ہی تہیں ہوتی تو آئیں اور کا میان سے کا برے مقدی کی آبات کی تقد تی تہیں ہوتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوتی ہوجاتی ہوجاتی ہوتی ہوجاتی ہوتی ہوجاتی ہوتی تاب مقدی کی آبات کی تقد تی تہیں ہوتی۔
مادے قرآن کے فرامین سے کتاب مقدی کی آبات کی تقد تی تہیں ہوتی۔

### شادی شدہ زانی کے لیے رجم کی سزا

اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ رجم بھی زنا کی سزاؤں ہیں ہے ایک سزا ہے۔شریعت محمد میں علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں بھی شریعت موسوی کی طرح زنا کی مختلف صورتوں کے اعتبار سے مختلف مزا کیں مقرر کی گئی ہیں۔شریعتِ محمد میہ میں زنا کی تین سزا کیں

ہیں: سو کوڑے' تغریب عام (ایک سال کی جلاوطنی ) اور رجم کی سزا۔واقعے کی نوعیت اورصورت حال کے اختلاف کی وجہ سے مختلف احوال میں مختلف سزا کیں بیان کی گئی ہیں اور بعض اوقات زنا کے کسی واقعے میں جبروا کراہ'ظلم وزیادتی ' قباحت اور شناعت کے بڑھ جانے کی دجہ ہے دوسزاؤں کو جمع بھی کیا جاسکتا ہے۔ جبیبا کہ بعض احادیث میں زنا کی حد کے طور پر دوسزاؤں کو بھی جمع کیا گیا ہے۔اس کی بنیادی وجہ فقدالواقع کا اختلاف ہے۔زنا کی سزا کے حوالے ہے یمی وہ اختلاف ہے جو کہ ہمیں مختلف روایات میں ملتا ہے اور شریعت موسوی ہے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ زنا کی سز اکے حوالے سے فقہ الواقع کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور مختلف احوال میں واقعے کی قباحت اور شناعت کو سامنے رکھتے ہوئے مخلف سزا کیں تجویز کی گئی ہیں۔ای لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شریعت موسوی میں بھی ز ناکی مخلف صورتوں کے لیے مختلف سزائیں بیان ہوئی ہیں جیسا کہ تو رات کی ذیل میں بیان شدہ آیات سے پتا چلتا ہے۔ شریعت محمدیداورشریعت موسوی دونوں میں زنا کی ایک مخصوص صورت کی سزارجم بیان ہوئی ہے اور و ه صورت یہ ہے کہ اگر شادی شده مرد یا عورت زنا کرے توا پیے زانی کی سزارجم ہے لیکن غامہ ی صاحب نے شادی شدہ زانی مرد وعورت ے لیے رجم کی سزا کا انکار کیا ہے کیونکہ ان کے خیال میں بی قرآن سے تابت نہیں ے - طال مکہ شادی شدہ زانی کے لیے بیسزاقر آن سے بھی ثابت ہے صدیث سے بھی ثابت ے فطرت صححہ سے بھی ثابت ہے عقل سلیم سے بھی ثابت ہے اور کتاب مقدس سے بھی شادی شدہ زانی اور اس نتم کے زنا کے لیے رجم کی سزا ٹابت ہوتی ہے اور بیت مکم اب بھی کتاب مقدس میں موجو د ہے۔

كتاب مقدس ميں ايك جگه ذكر ہے:

دوسرا آدی اے شہر میں پاکراس ہے صبت کرے قوتم ان دونوں کواس شہر کے پہا تک پر باہر تکال لا ناوران کوتم سنگسار کر دینا کہ وہ مر جا کیں 'لڑکی کواس لیے کہ دہ شہر میں ہوتے ہوئے نہیں چلائی اور مرد کواس لیے کہ اس نے اپنے ہمسایہ کی ہوی کو ہمر مت کیا 'یوں تو الی برائی کو اپنے درمیان ہے دفع کرنا…اگر کی آوی کو کوئی کنواری لڑکی مل جائے جس کی نسبت نہ ہوئی ہواور وہ اسے پکڑ کر اس سے صبت کواری لڑکی مل جائے جس کی نسبت نہ ہوئی ہواور وہ اسے پکڑ کر اس سے صبت کرے اور دونوں پکڑے جا کیں تو وہ مردجس نے اس سے صبت کی ہولڑکی کے باپ کو جا ندی کی پچاس مثقال دے اور دولڑکی اس کی ہوئی ہے کیونکہ اس نے اسے بے حرمت کیا اور وہ اسے اپنی زندگی تھر طلاق نہ دینے یا ہے''۔")

زنا کی سزاؤں میں ہے رہم بھی ایک سزاہے۔اس پر آسانی کتابوں کا اجماع ہے ' چونکہ فطرت صحیحہ بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ زنا کی بعض صورتوں میں بدترین بے حیائی اورانسانیت سے خروج پایا جاتا ہے۔اس لیے تمام ندا ہب میں زنا کی سزاؤں میں سے ایک سزاشدیدترین رہی ہے۔

### الله كرسول مَثَالَيْنَا كي حديث ب:

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ مُرَّ عَلَى النَّبِي عَنْ اللهِ بِيَهُوْدِي مُحَمَّمًا مَجُلُودًا فَدَعَاهُمُ فَقَالَ هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ وَالُوا نَعَمْ فَدَعَا مَوْسَلَى رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ أَنْشُدُكَ بِاللهِ اللّذِي النَّوْلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَلَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ اَهْكُذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ وَاللَّهُ مَوْسَلَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ اَهْكُذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ وَاللَّهُ عَلَى وَلَوْ لَا النَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْحَدِيقِ وَالْوَصِيعِ الْحَدِيقِ الْحَدِيقِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ ا

فَأُو لَيْكَ هُمُ الْكَلِهِرُوْنَ وَمَنْ لَمُ يَحْكُمْ بِمَا ٱنْزَلَ اللَّهَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظُّلِمُوْنَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا ٱنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَلِسِقُونَ فِي الْكُفَّارِكُلِّهَا (٣٧) " حضرت براء بن عازب ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول مُلْاثِیْن کے سامنے سے ا یک یہودی کوگز ارا گیا جو کو ئلے ہے کالا کیا گیا اور کوڑے کھائے ہوئے تھا تو آ پ نے یہود یوں کو بلا بھیجااور کہا کہ کہاتم اٹی کتاب میں زانی کی بھی سزا یا تے ہو؟ تو انھوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر آپ نے ان کے عالموں میں سے ایک مخص کو بلاما اور اس ہے کہا میں شمصیں اس اللہ کی قشم دے کر بوچھتا ہوں جس نے تو ر**ات** کو حضرت موسیٰ پر نازل کیا' کیاتم اس طرح زانی کی حدا بی کتاب تورات میں یاتے ہو؟ اس بیودی عالم نے جواب دیانہیں' اوراگر آ ہے مجھے بیشم نیددیتے تو میں آپ کو اس کی خبر نده بتا' ہماری کتاب میں تو رجم کی سزا ہے' لیکن جب زنا ہمارے عزت دار آ دمیوں میں پھیل گیاتو جب ہم کسی امیر آ دمی کو اس جرم میں بکڑ لیتے تو چھوڑ دیتے تھے اور جب کی کزور آ دمی کواس جرم میں پکڑ لیتے تو اس پر رجم کی حد جاری کر وتے یواں وقت ہم نے کہا کہ ہم سب جمع ہو جائیں اورایک سزاالی مقرر کرلیں جو کہ ہم امیر کوبھی دیں اورغریب کوبھی' تو ہم نے منہ کو کالا کرنا اور کوڑوں کی سز ارجم ے مقابلے میں مقرر کی ۔ تو اس پر اللہ کے رسول مُکاٹیکم نے فریایا: اے اللہ تعالیٰ! میں سب سے پہلے تیرے اس حکم کوزندہ کرتا ہوں جس کو انھوں نے فتم کر دیا تھا۔ تو آپ نے اس یہودی کے بارے میں تھم دیا تو اس کورجم کیا گیا۔تو اس موقع پر اللہ سجا نہ وتعالىٰ نے یُنا تَبِهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَادِعُونَ فِي الْكُفُرِ ' سے لے كرٰإِنْ اُوْنِيتُهُ هٰذَا فَخُذُوهُ مُ مَك آيات نازل فرما كيل - يَبوديه كتب تص كَد كرتم محم طَالْيَكِمُ إِ کے پاس آؤ۔اگر وہتہیں منہ کالا کرنے اور کوڑے مارنے کا حکم دیں توان کی بات ہان لینااوراگر وہتہبیں زانی کے ہارے میں رجم کافتو کی دس تو قبول نہ کرنا۔ پھراللہ تَعَالَىٰ نے یہ آیات اتاریں ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكُفِرُونَ۞..... وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ۞.... وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمُ مِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولِّينَكَ هُمُ الْفلسِقُونَ ﴿ ﴾ يرسب آيات كافرول کے مارے میں اثریں''۔

اس مديث سے درج ذيل باتيں ثابت ہوتى ہيں:

ا قرآن نے تورات کے حکم رجم کی وَمَنْ لَمْ يَعْکُمْ بِمَا أَنْوَلَ اللّٰهُ کَ آیات

نازل کر کے نقیدین فرمائی ہے کہ تورات میں بیتھم موجود ہےاور بیاللہ کی طرف ہے ہے۔ ۲) تھم رجم کو 'مّا اَنْزُلَ اللهُ' کہہ کرقر آن نے خود بھی تھم رجم کا اثبات کیا۔

7) علم رجم کو نما انز کل الله ، کہدر فرآن نے خود بھی علم رجم کا آبات کیا۔
ہم عامدی صاحب ہے بہی عرض کریں گے کہ ان کے بقول اگر چہر آن میں تھن
زانی کے لیے رجم کی سزانہیں ہے لیکن اس حدیث کوسا سنے رکھیں تو علم میں کم از کم اتنا ضرور
اضافہ ہوتا ہے کہ موسیق کے جواز کے اشارات سے زیادہ قوی اور یقینی اشارات قرآن میں
رجم کی سزا کے لیے موجود ہیں۔ کاش کہ عامدی صاحب اپنے اصول ہی کا اطلاق کرتے
ہوئے ان اشاراتِ قرآنی کو سامنے رکھتے اور ان کی روشی میں تو رات میں موجود زتا کی
مختف سزاؤں میں سے ایک سزا محدر جم' کا بھی اثبات کرتے۔ جس کتاب اللہ کے عامدی
صاحب قائل ہیں اس میں اللہ کے رسول مُنافِین کے زیانے میں بھی اور آج بھی رجم کی سزا
کوزنا کی صدود میں سے ایک حد کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول مُنافِین کی حدیث
کوزنا کی صدود میں سے ایک حد کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول مُنافِین کی مدن کی
سزاؤں میں سے ایک سزار جم بھی ہے۔ لیکن عامدی صاحب رجم کوزنا کی سزا مانے سے
ہی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تو رات کی بیآیات اس اعتبار سے محفوظ ہیں کہ زنا کی
سزاؤں میں سے ایک سزار جم بھی ہے۔ لیکن عامدی صاحب رجم کوزنا کی سزا مانے سے
ہی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تو رات کی بیآیات اس اعتبار سے محفوظ ہیں کہ زنا کی
سزاؤں میں سے ایک سزار جم بھی ہے۔ لیکن عامدی صاحب رجم کوزنا کی سزا مانے سے
ہی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تو رات کی بیآ یات اس اعتبار سے محفوظ ہیں کہ زنا کی
سزاؤں میں۔

غامہ ی صاحب کے زو کی زانی چاہ شادی شدہ ہویا غیر شادی شدہ دونو ن صورتوں میں اس کی سزاسو کوڑے ہے ' حالا نکہ غامہ ی صاحب کا بیہ موقف قرآن' کتاب مقد سن احادیث' اجماع امت' فطرت صححہ کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ عقل کے بھی خلاف ہے۔ کتنی سادہ می بات ہے کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ عورت کسی غیر شادی شدہ مرد کے ساتھ لیے ۔ کتنی سادہ می بات ہے کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ عورت کسی غیر شادی شدہ مرد کے ساتھ لیکن اگر کوئی شادی سندہ عورت یا مر دزنا کا مرتکب ہوتا ہے تو اب صورت حال بیہ ہوئی ہے کہ ایک طرف تو اللہ کی نافر مانی ہوئی ہے ادر دوسری طرف اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جائز مانس ہوئے اور طرف تو اللہ کی نافر مانی می کے تیسرا بیہ کہ فاد ندیا ہوی کے حقوق تلف ہوئے اور جنبات مجروح ہوئے ۔ چوتھا خاندان کا شیرازہ بھر نے کی صورتیں جمع ہوئیں۔ ان مفسدات مولیا ہوئی میں ہی ان دونوں شم کے احوال کے کو پہلی صورت سے کہیں زیادہ بُعد حاصل ہے اس لیے دوسری صورت کی سزا مختلف رکھی گئی ہے۔ یہی وہ بنیاد میں جن کی وجہ سے مغربی مما لک میں بھی ان دونوں شم کے احوال کے لیے مختلف قوانین میں جن کی وجہ سے مغربی مما لک میں بھی ان دونوں شم کے احوال کے لیے مختلف قوانین وضع کیے گئے ہیں جن کی سراسر بنیاد ہی عقل و مشاہدہ ہے۔ بہت سادے مغربی مما لک کے مقاد مقادی شدہ اور غیرشادی شدہ کا مرفری میں لک کے قوانین میں بھی زنا کی سزا کے حوالے سے شادی شدہ اور غیرشادی شدہ کا مرفری مما لک کے مقاد مورث میں بھی زنا کی سزا کے حوالے سے شادی شدہ اور غیرشادی شدہ کا

### فرق کیا گیا ہے۔ شخص د جال کا انکار

تیسرا مسئلہ جو کہ غامدی کے اصولوں کے مطابق درست ہے' لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا ہے' وہ د جال کی تعیین ہے۔ غامدی صاحب کے نز دیک د جال ایک مختص نہیں ہے بلکہ صفت ہے اور یا جوج ماجوج ہی اصل میں د جال ہے۔ د جال سے متعلقہ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

''ہمارا نقط نظریہ ہے کہ نی مُنگافِیاً نے قیامت کے قریب یا جوج ما جوج ہی کے خروج کو دجا کو دجال ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یا جوج ما جوج کی اولا دئید مغربی اتوام عظیم فریب پر بنی فکر وفلسفہ کی علمبر دار ہیں اور ای سبب سے نبی مُنگافِیا کے انھیں د جال (عظیم فریب کار) قرار دیا ہے۔ (۳۳)

غامدی صاحب نے د جال کے شخص ہونے کا انکار کیا حالا نکہ د جال کا ایک شخص ہونا اور حفزت عیستی کا اس کو ہلاک کرنا واضح طور پر احادیث اور کتاب مقدس میں موجود ہے۔ کتاب مقدس میں ہے:

رکس طرح کسی کے فریب میں نہ آنا کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے

ہر جستگی نہ ہواوروہ گناہ کا شخص یعنی ہلا کت کا فرزند ظاہر نہ ہو۔ جو مخالفت کرتا ہے اور ہر

ایک سے جو خدایا معبود کہانا تا ہے اپنے آپ کو ہڑا تھہرا تا ہے 'یہاں تک کہ وہ خدا ہے کہ

مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ کیا شمصیں یاد نہیں کہ جب میں

مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ کیا شمصی یاد نہیں کہ جب میں

وہ اپنے خاص وقت پر ظاہر ہو'اس کوتم جانے ہو۔ کیونکہ بے دین کا جمید تو اب بھی

تا شیر کرتا جاتا ہے گر اب ایک روکنے والا ہے اور جب تک کہ وہ دور نہ کیا جائے گا

روکے رہے گا۔ اس وقت وہ ہے دین ظاہر ہوگا جے خداوند یبوٹ اپنے منہ کی چو تک

موافق ہر طرح کی جھوئی قدرت اور نشانوں اور جمیب کارنا موں کے ساتھ اور ہلاک

ہونے والوں کے لیے ناراتی کے ہرطرح کے دھوے کے ساتھ ہوگی'۔ (۳۳)

اگرہم ذیل میں دی گئی دوا عادیث پرغور کریں توبہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کے رسول مُنَالِیُّ اللہ نے بھی دجال کے بارے میں ای تتم کی تعلیمات دی ہیں جو کہ کتاب مقدس میں موجود ہیں۔حضرت عبداللہ بن عمر بڑتی سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ صحابہ کرام جہائی کو خطبہ دینے کے لئی کا خطبہ دینے کے لئی جسے کہ وہ اس کے لائق خطبہ دینے کے کھڑے ہوئے تو آپ نے اللہ کی حمد وثنا بیان کی جسے کہ وہ اس کے لائق ہے 'چھر آپ مُلَّا تِنْزِلْمِ نَا مِلْ کَا لَذَ کُرہ کیا اور فرمایا

((إِنِّيُ ٱنْذِرُكُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِيِّ إِلاَّ قَدُ ٱنْذَرَهَ قَوْمَهُ لَقَدُ ٱنْذَرَهُ نُوْحٌ قَوْمَهُ وَالْكِنْ سَاقُوْلُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْ نَبِيٌّ لِقَوْمِهٖ تَعْلَمُونَ آنَّهُ آعُورُ وَآنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِآغُورَ) (°°)

''میں تہہیں اس ( و جال ) سے ڈرا تا ہوں اور کوئی نبی ایسانہیں گز راجس نے اپنی قوم کو د جال سے نہ ڈرایا ہو۔ یقینا حضرت نوح نے بھی اپنی قوم کو د جال سے ڈرایا تھا لیکن میں تنصیں د جال کے بار سے میں ایک ایسی بات بتار ہا ہوں جو کہ کی بھی نبی نے اس سے پہلے اپنی قوم کونہیں بتائی'تم جان لوکہ د جال کا تا ہے اور (معاذ اللہ ) اللہ سجانہ وتعالیٰ کا نائبیں ہے''۔

یہ صدیث د جال کے بارے میں کتاب مقدس کی آیات کی تصدیق کررہی ہے' کیونکہ حدیث میں یہ بات واضح طور پرموجو د ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو د جال ہے ڈرایا اور حفزت عیسی جس اس میں شامل ہیں ۔ایک دوسری حدیث میں الفاظ ہیں کہ حفزت مجمع بن جاریہ ّ بیان فرماتے ہیں :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَلَيْهِ مَقَولُ مَقَتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ الدَّجَّالَ بِبَابِ لُدِّ (٢٦) " بین نے اللہ کے رسول اللَّيُّ اکوفر مائے سنا ہے کہ حضرت سیسی ابن مریم وجال کومقام " لدُرُ رِقَلَ كريں گے۔"

یہ حدیث بھی کتاب مقدس کے اس بیان کی تقیدین کررہی ہے کہ حضرت عیسی بن مریم د جال کوئل کریں گے۔ کتاب مقدس کی فدکورہ بالا آیات اورا حادیث مبار کہ سے قطعی طور پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ د جال ایک محض معین کا نام ہے جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کتاب مقدس میں ایک اور جگہذ کر ہے:

''اس وقت اگر کوئی تم ہے کیے دیکھوئیج یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا' کیونکہ جھوٹے سے اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھا کیں ہے کہ اگر ممکن ہوتو برگزیدوں کو بھی گمراہ کرلیں''۔ (۲۲)

اللہ کے رسول مَثَاثِیُکُم کی اس بارے میں ایک حدیث بھی ہے ۔ حضرت ابو سعید

خدری دی او خرماتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایک دن دجال کے بارے میں ایک لمبی حدیث بیان فرمائے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایک دن دجال کے بارے میں ایک لمبی حدیث بیان فرمائی ۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ دجال ایک دن مدینہ کا رخ کرے گا توایک دن اہل مدینہ میں کے شہر مدینہ میں دخل کہ میں گواہی سے ایک انتہائی نیک آ دمی اس کے پاس آئے گا اور وہ آدمی دجال سے کہے گا کہ میں گواہی دیا ہوں کہ تو اس وقت دجال لوگوں سے کہے گا:

اَرَايَتُمُ اِنْ قَتَلُتُ هَٰذَا ثُمَّ اَخْيَنُتُهُ اَتَشُكُونَ فِي الْاَمْرِ فَيَقُولُونَ لَا فَيَقْتُلُهُ فَيَقُولُ حِيْنَ يُخْيِيهِ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ فِيْكَ قَطُّ اَشَدَّ بَصِيْرَةً مِنِّى الْآنَ قَالَ فَيُرِيْدُ الدَّجَالُ اَنْ يَقْتُلَهُ فَلَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِ (٣٨)

'' جُمائم دیکھواگر میں اس شخص گوتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کردوں تو کیائم پھر بھی میرے بارے میں شک کروگے ؟ تو وہ لوگ کہیں گئے نہیں' تو اس وقت د جال اس نیک آ دی کود و بارہ زندہ کرے گا تو وہ نیک آ دی کود و بارہ زندہ کرے گا تو وہ نیک آ دمی اس سے کم گا اللہ کی تئم اب تو مجھے تیرے بارے میں حد درجے یقین ہو گیا ہے کہ تو وہ بی سے الد جال ہے۔ پس د جال اس آ دمی کود و بارہ قبل کرنا چا ہے گا لیکن کا میاب نہ ہوگا۔''

یہ حدیث بھی کتاب مقدس کی درج بالا آیت کی تقیدین کررہی ہے کہ د جال ایک بہت بڑا شعبرہ باز ہوگا۔ بہر حال احادیث د جال کے بارے میں کتاب مقدس کی آیات کی تقیدین کرتی ہیں۔ یہ وجہ ہے امت مسلمہ کے علاوہ عیسائی دنیا بھی جس د جال کو اپنی کتابوں کے حوالے سے جانتی ہے وہ ایک معین شخص ہے نہ کہ صفت 'یا' یا جوج ما جوج' یا امریکہ۔ میرے شخال میں صاحب قرآن کی کتاب مقدس کی آیات کی اس تقیدین کے بعد غامہ می صاحب کو شخص د جال کی آمد کا اقرار کر لینا چاہے۔ احادیث کی بنیاد پر نہ سمی' کتاب مقدس کی آیات سے بی سمی ۔

### فصل چهارم:

### امل سنت اورسابقه کتب ساویه

اصولین نے اصول فقد کی کتابوں میں شرافع من قبلنا ' کے عنوان کے تحت یہ بحث کی ہے کہ کیا سابقہ شرائع اولہ تشریع میں سے جی یا نہیں؟ یعنی کیا ' شرافع من قبلنا' امت

مسلمہ کے لیے مآ خذ شریعت کی حیثیت رکھتی ہیں یانہیں؟اس ساری بحث کا خلاصہ کلام بھی ہے کہ سابقہ شرائع کے وہ احکامات جو کہ ہماری شریعت میں ثابت یا ند کور ہوں ہمارے حق میں حجت بن سکتے ہیں ۔

ا قال الذكركے بارے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یعنی جو تھم پچپلی شریعتوں میں ٹابت ہواور ہماری شریعت نے بھی اس کا بطورتھم اثبات کیا ہوتو اس پرعمل کرنا ہمارے لیے مشروع ہے۔ اس کی اصل وجہ رہے کہ ہماری شریعت نے اس تھم کا اثبات کیا ہے اور اس کو ہمارے حق میں برقر اررکھا ہے۔

جہاں تک مؤخر الذکر کاتعلق ہے تو اس کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ ایسے احکامات جو بچھلی شریعتوں میں تو بطور حکم موجود سے لیکن جماری شریعت یعنی قرآن وسنت میں ان کا تذکرہ بطور خبر کے ہوا ہے کیاا سے احکامات جمارے حق میں جمت میں یانہیں؟ بعض فقہاء کی رائے ہے ہے کہ پچھلی شریعتوں کے ایسے احکامات جوقر آن وسنت میں خبر کے انداز میں بیان ہوئے ہیں شارع کا ہماری شریعت یعنی قرآن وسنت میں ان احکامات کو بیان کر نااس بات کی ولیل ہے کہ وہ ہمارے حق میں بھی مشروع ہیں جبکہ جمہور فقہاء کا موقف ہے ہے کہ ایسے احکامات کا ہماری شریعت میں صرف بیان کر دینا ہی کافی نہیں ہے جب تک کہ اس بات کی کوئی واضح ولیل نیل جات کہ ان احکامات کو ہمارے حق میں باتی رکھنا شارع کا مقصود ہے اور یہی مسلک دلیل خال جات کہ دان احکامات کو ہمارے حق میں باتی رکھنا شارع کا مقصود ہے اور یہی مسلک دلیل خل جات کہ ان احکامات کو ہمارے حق میں باتی رکھنا شارع کا مقصود ہے اور یہی مسلک دلیل کی ردشنی میں رائج ہے ۔ علما نے اصول نے اس بحث کو چار حصول میں تقسیم کیا ہے :

### پھلی قسم:

ا پیے احکایات جو پچپلی شریعتوں میں موجود ہیں اور ہماری شریعت نے آ کر ان کو منسوخ کر دیا ہے'ان کے بارے میں فقہاء کا کوئی اختلا ف نہیں ہے کہ ان پڑمل کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ مثلاً سجدہ تعظیمی۔

#### دوسری قسم:

ا پسے احکامات جن کا ذکر ہماری شریعت بعنی کتاب وسنت میں نہیں ہے کیکن پیچلی شریعتوں میں ہمیں ان کا تذکرہ ملتا ہے ٔ احکامات کی اس تسم کے بارے میں بھی فقہا ء کا اتفاق ہے کہ ایسے احکامات ہمارے لیے کوئی شرعی حیثیت نہیں رکھتے ۔

#### تىسرى قسم:

ا پے احکامات جن کا تذکرہ مچھلی شریعوں میں ملتا ہے اور جاری شریعت میں بھی میہ

ا حکام موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہاری شریعت میں اس بات کی دلیل بھی ملتی ہے کہ بید احکامات اس طرح ہارے لیے فرض ہیں جیسے کہ پہلی امتوں کے لیے فرض تھے مثلاً روزہ رکھنا وغیرہ ۔ ان احکامات پڑعمل کرنا ہمارے حق میں ججت ہے اور اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کیکن ان احکامات پر ہم اس وجہ سے عمل کرتے ہیں کہ ہماری شریعت نے ان کو ہمارے لیے فرض قرار دیا ہے ۔ اس فتم کے احکامات کے بارے میں ڈاکٹر عبد الکریم زیدان فرماتے ہیں:

و هذا النوع من الاحكام لا خلاف في انه شرع لنا ، و مصدر شرعيته و حجيته بالنسبة الينا هونفس نصوص شريعتنا (٣٩)

''ال فتم کے احکامات بغیر کسی اختلاف کے ہمارے لیے شریعت ہیں لیکن ان کا ہمارے فتی شریعت کی نصوص ہمارے فتی شریعت کی نصوص ہے تا ہاری شریعت کی نصوص ہے تا ہت ہیں''۔

### چوتھی قسم:

کچھلی شریعتوں کے وہ احکامات بن کا صرف تذکرہ ہماری شریعت میں ملتا ہے لیکن ہماری شریعت میں ملتا ہے لیکن ہماری شریعت میں کوئی الی دلیل نہیں ہے جو کہ اس بات کی طرف رہنمائی کرے کہ بید احکامات ہمارے حق میں عابت میں یائیوں'ا حکامات کی اس متم کے بارے میں علاء کے تین اقوال ہیں:

() اکثر علمائے احناف اور مالکیہ کے نز دیک بیا حکامات ہمارے لیے جمت ہیں' کیونکہ ان فقہاء کے نز دیک ان احکامات کا ہماری شریعت میں مذکور ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ شارع نے ان احکامات کو ہمارے حق میں برقر اررکھا ہے۔

ب)شوافع عنابله اشاعره معز له اورشیعه کا خرجب به به که بداه کامات جارے حق میں جحت نبیس میں اور اس قول کو امام غزالی امام رازی علامه آیدی علامه ابن حزم اور متاخرین علائے اصول نے بہند کیا ہے اور اس موقف کو جناب غامدی صاحب کے امام امین احسن اصلاحی صاحب نے اختیار کیا۔

ج) بعض اصولیتن مثلًا ابن برهان اورا بن قشیری کا کہنا ہیہ ہے کہاں بارے میں تو قف کیا جائے گا۔

ڈ اکٹر عبد الکریم زیدان اصولیین کے اس اختلاف کے بارے میں فرماتے ہیں:

والحق ان هذا الخلاف غير مهم ' لانه لا يترتب عليه اختلاف في العمل ' فما من حكم من احكام الشرائع السابقه ' قصه الله علينا' او بينه الرسول لنا' الا و في شريعتنا ما يدل على نسخه او بقائه في حقنا سواء جاء دليل الابقاء او النسخ في سياق النص الذي حكى لنا حكم الشرائع السابقة ' او جاء ذلك الدليل في مكان آخر من نصوص الكتاب و السنة (١٠٠)

"اورحق بات تویہ ہے کہ یہ اختلاف اتنا اہم نہیں ہے کونکہ عملی طور پراس مسلے میں کوئی اختلاف مرتب نہیں ہوتا کیونکہ بچھلی شریعتی ای کوئی تھم ایسانہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن میں بیان کیا ہو یا اللہ کے رسول مکا تی آئی نے اس کو واضح کیا ہوا ور ہماری شریعت میں کوئی نہ کوئی الی دلیل شابق ہے ہم ہمارے حق میں منسوخ ہے یا باقی ہے اور بعض اوقات اس تھم کو باتی رکھنے یا منسوخ کرنے کی دلیل ساتھ ہی نہ کور ہوتی ہے اور بعض اوقات کتاب وسنت کی نسوم میں کی اور چگا اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ "

اس اعتبار سے حقیقت یہی ہے کہ اصولیین کا بیا ختلاف صرف لفظی ہے' کیونکہ کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے جو کہ سما بقہ شرائع کے حوالے سے کتاب وسنت میں بیان ہوا ہوا وراس کے منسوخ ہونے یا باتی رکھنے کی کوئی صراحت نصوص قرآن وسنت میں وارونہ ہوئی ہو۔ لہذا اس مسلے میں فقہا م کی کوئی ہی بھی رائے اختیار کر کی جائے ہرصورت میں ہمارے لیے مآخذ و مصدر قرآن وسنت ہی بنتے ہیں نہ کہ کتاب مقدس' جیسا کہ غالمہ کی صاحب کا خیال ہے۔

#### يانچويں قسم:

من الله الله عن قبلنا سے استدلال کے اعتبار سے پانچویں قسم وہ ہے جس کو ہم غالم کی سا حب کے حوالے سے سطور بالا میں بیان کر چکے ہیں۔ غالمہ کی صاحب کے زو کیک کتاب مقدس کے احکامات امت مسلمہ کے لیے بھی اسی طرح شریعت کا درجہ رکھتے ہیں جس طرح کھیں امتوں کے لیے 'بشر طیکہ وہ قرآنی مندرجات سے محفوظ ثابت ہو جا نمیں اور قرآنی مندرجات سے محفوظ ثابت ہو جا نمیں اور قرآنی مندرجات سے ان کی مراد قرآن کے الفاظ اشارات اور اجمالی بیانات وغیرہ ہیں۔ ہارے علم کی حد تک غالمہ کی صاحب اپنے اس بیان میں منفر دہیں۔ سلف صالحین میں سے کس نے بھی ہیں۔ پہلے میان نہیں کی جو کہ غالمہ کی صاحب بیان کی میں۔

### خلاصة كلام

اللہ کے رسول مُن اللہ کے رسول مُن اللہ کے رسول میں اسلمہ کے لیے اصل ما خذو و مصادر قرآن وسنت ہی ہیں۔ سابقہ کتب ساویدا ہے اور اریس اپنی قوموں کے لیے ہدایت ورہنمائی کا ذریعہ تھیں۔ کتاب مقدس قانون سازی ہیں ہمارے لیے باخذ ومصدر کی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہاں اس حد تک کہنا ٹھیک ہے کہ ((حَدِّنُوْا عَنْ مِنِیْ اِسُوائِیْلُ وَلَا حَرَّ ہِیَ) ہیں تعلقہ قرآنی واقعات کے مصدات کے مصدات کے طور پرقوم ہی اسرائیل سے متعلقہ قرآنی واقعات خرآنی واقعات اخبار وقصص کی شخیل کے لیے ہم کتاب مقدس کے عبارات سے استفادہ کر سکتے ہیں لیکن کسی قرآنی واقعات فرآنی واقعات کی منانی کے لیے کتاب مقدس سے کیے جانے والے اس استفادے کی بنا پر کوئی قرآنی واقعات میں رائے قائم کر لینا (لا تُصَدِّقُوا اَهُلُ الْمِکتابِ وَلَا تُحَدِّبُوهُمْ مُنَی کے دہاں مقدس سے استدال کرنے کا معالمہ ہوتا اس کی کوئی دلیل نقل وعقل سے نین میں کتاب مقدس سے استدال کرنے کا معالمہ ہوتا اس کی کوئی دلیل نقل وعقل میں نہیں مقدس سے استدال کرنے کا معالمہ ہوتا اس کی کوئی دلیل نقل وعقل میں نہیں ملقی۔

### حواله جات:

- ا) ماهنامهاشراق: مارچ۳۰۰۴ صال ۲) اینها م ص
- ۳) ایننا ٔ ص ۱۸ سازی مینا ٔ ص ۱۸
- ۵) ایشا مین ۱۲ ایشا مین از این بیون ۲۰۰۰ ص ۱۳۳
- ۷) ایفنا (۸) اینامداشران:جنوری۱۹۹۱ ص
  - ٩) ماهنامه اشراق: اكتربر ١٩٩٠ ص ٥٥ اليناً
    - ۱۱) ماهنامهاشراق:مارچه۲۰۰۳ ص۱۹
    - ۱۲) ماهنامهاشراق:نومبر۱۹۸۹ ص ۳۸۲۳۲
      - ۱۳) میزان ٔ جاویداحمه غامدی ٔ ۱۳
  - ١٢) سنن ابي داؤد كتاب الاقضية باب احتهاد الرأي في القضاء
  - ١٥) سنن نسائي 'كناب آداب القضاة ' باب الحكم باتفاق اهل العلم
    - ١٩) الاحكام في اصول الأحكام علامه آمدي علد ٤٠ ص ١٩٠
  - ١٤) صحيح البخاري 'كتاب التِمم'باب قول الله تعالىٰ ﴿ فَلَم تجدوا ماء فتيمموا ﴾
    - /1) صحيح البحاري كتاب تفسير القرآن اللب ﴿ قُولُوا آمنا بالله و ما انزل الينا ﴾
  - ا) سنن ترمذي "كتاب العلم عن رسول الله "باب ما جاء في الحديث عن بني اسرائيل

94

۲۰) صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب و السنة باب قول النبي لا تسألو اهل الكتاب

عن شيء

٢٢) أنمشكؤ ة:١٩٢٢

۲۱) منداحه:۱۸۰۱۱

٣٣) المشكورة: ١٤٤

٣٢) تفييرا بن كثير علامه ابن كثير سورة آل عمران : ١٨

٢٥) المشكؤة: ٥٥٠٤ علامدالباني في اس روايت كوفيح كباب

۲۷) ماهنامهاشراق: جنوري ۱۹۹۱ مس ۲۰ ۲۱۲ ۲۷) متى: باب ۲۳ آيات ۵۲۳

أيت ١٤٣ (٢٩) اوتا: إب ٢١ آيات ١٢٥

۲۸) مِرْس: باب۳۱٬ آیات ۱۲۳

۴۰) ليمتفيس:باب۳٬ آيات ۱۵ تا ۱۵

اس استناء:باب، آیات۲۰ تا۲۰ ۱۳ ما ۲۹ ۲۹

٣٢) صحيح مسلم كتاب الحدود ؛ باب حد الزنا

-۳۳) ما بهنامه اشراق: جنوری ۱۹۹۶ ص ۲۱

۳۳) تصلنکیوں:باب۲٬ آیات<sup>۳</sup> تا ۱۰

٣٥) صحيح بخارى كتاب الجهاد ، باب كيف يعرض السلام على الصبي

٣٧) سنن ترمذي كتاب الفتن باب ما جاء في قتل عيسلي ابن مريم الدجال

٣٧) متى: باب٣٦٬ آيات٢٣ تا٢٢

٣٨) صحيح مسلم كتاب الفتن بأب في صفة الدحال

٣٩) الوجيز' ۋاڭىڑعېدالكرىم زىدان' ص٢٦٣

٠٠) الوجيز٬ ۋاكىژعبدالكرىم زىدان ص ٣٦٥

# حصه موم اسلام میں تجدّ دیسندی کے اثرات

اد نسم: حا فظ طا ہراسلام عسکری

| 97  | مقدمه                                                      |         |
|-----|------------------------------------------------------------|---------|
| 101 | اسلام میں تجد دیسندی کے اثرات                              | <b></b> |
| 104 | مسلّمات ہے انحراف                                          |         |
| 104 | (۱) مرتد کی سزا کا مسئله                                   |         |
| 105 | (۲) مدرجم كا نكار                                          |         |
| 106 | (۳٬۳) هخصُّ د جال کاا نکار یا جوج و ماجوج مغر بی اقوام میں |         |
| 107 | (۲۵) اہل کتاب اور ہندوؤں کو کا فرومشرک کہنے سے انکار       |         |
| 110 | (۷) مسلم خاتون کاغیرمسلم ہے شادی کرنا                      |         |
| 112 | (۸) داڑھی رکھنادین کی رویے ضروری نہیں                      |         |
| 114 | (٩) سيدناعيىلى ماييها كى آمە ثانى                          |         |
| 116 | (۱۰) عورت کے لیے دوپٹہ اور ھناشر کی حکم نہیں               |         |
| 117 | (۱۱) سؤرکی کھال اور دیگرا جزاء کی تجارت جائز ہے            |         |
| 119 | (۱۲) مرداورعورت کا انتھے کھڑ ہے ہو کرنماز پڑھنا            |         |
| 120 | (۱۳) مجسمه سازی کا جواز                                    |         |
| 123 | (۱۴) خاتون کا نکاح پڑھانا                                  |         |
| 124 | ''اہل المورد'' کی بنیا دی غلطی '                           |         |
|     | <b>⋄</b>                                                   |         |

### مقدمه

عبای دورخلافت میں جب یونانی فلفہ عربی زبان میں نتقل ہوا تو اس کے ردعمل میں مسلمان دوگر وہوں میں منقسم ہو گئے ۔ایک عظیم اکثریت نے تو اس کوقر آن وسنت کی روشی میں بکسرمستر دکر کے اس کے تارو بود بجھیر دیے جبکہ دوسرے گروہ نے اس سے مرعوب ہوکر اس کے سامنے گفٹے فیک دیے ۔ پہلاگر وہ اہل سنت کے نام ہے موسوم ہوا اور دوسرے نے معتز لد کے نام سے شہرت پائی ۔معز لد نے فلفہ یونان سے مرعوب ہوکرا پختین وجی اور فلفے میں تطبق کی کوشش کی ۔ چنا پئی انہوں نے عقل کواصل قرار دیا اور شریعت کو اس کے تا بع کرنے کے لیے عمل و منطق اور لغت سے استدلال پر رور دیا ۔ یونانی فلفہ کے نظریات چونکہ اسلامی عقائد دافکار سے بہت بچھ مختلف سے اور شریعت میں ان نظریات کوفر وغ دینے میں اسلامی عقائد دافکار سے بہت بچھ مختلف سے اور شریعت میں ان نظریات کوفر وغ دینے میں ایک بہت بڑی رکا و شرسول کریم من اللہ آنہوں نے انکار سنت کی راہ اپنائی ۔ نیتیج کے طور پر یونانی فلفے کی مسلمانوں میں رائج تھی ٹلیڈ اانہوں نے انکار سنت کی راہ اپنائی ۔ نیتیج کے طور پر یونانی فلفے کی روشنی میں جدید اصولوں کی بنیا د پر معز لہ کا ایک نیا اسلام وجود میں آیا جس کا کوئی تصور صحابہ روشنی میں جدید اصولوں کی بنیا د پر معز لہ کا ایک نیا اسلام وجود میں آیا جس کا کوئی تصور صحابہ اور سلف صالحین کے دور میں مور جود نہیں تھا۔

حکومتی سر پرتی کی بنا پراس فکر کو بچھ عرصہ پھلنے پھو لنے کا موقع ملا' کیکن ائمہ اہل سنت کی سخت مخالفت کی بنا پر بین فکر عامة الناس میں مقبولیت حاصل نہ کر سکا ۔علمائے سلف کی پیهم کوششوں ہے اعتز الی فکر کا دوراولین اپنے انجام کو پہنچااوراس کا وجود واقعاتی طور پرختم ہوکر ایک تاریخی واقعے کی حیثیت ہے کتابوں کے صفحات تک محد ووہوکرر و گیا۔

انیسویں صدی میں جب سائنس نے پاپائیت سے ایک طویل تصادم کے بعد تفوق و برتری عاصل کی تو اسے ندہب کے خلاف سائنس کی فتح قرار دیا گیااوراس کے اثرات عالمگیر سطح پر مرتب ہوئے سائنس کو انکار ندہب کے مترادف سمجھا جانے لگااور الحادولا دینیت کا دور دورہ ہوا۔ پہلے کی طرح اس باربھی اس کے ردعمل میں مسلمانوں کی طرف سے دوطرح کا طرزعمل سائے آیا۔ ایک طرف رائخ اور پختہ فکرعلاء تھے جنہوں نے واضح کیا کہ ندہب کی بنیادوجی ہے اور دنیا کی کوئی بھی مسلمہ حقیقت ندہب کے خلاف نہیں ہو

سکتی اور مغرب میں اصل معرکہ ند ہب وسائنس کی بجائے عیسائی پادریوں کے ذاتی نظریات (جنہیں ند ہب کا نام دیا گیا تھا) اور سائنسی دریافتوں کے مابین تھا'لبذا سائنس کے لیے افکار وحی کی کوئی گنجائش نہیں۔ان حضرات میں مولانا قاسم نانوتوی' مولانا ثناء اللہ امرتسری اور سید ابوالاعلیٰ مودودی رحمہم اللہ کے اسائے گرامی نمایاں حیثیت کے حامل ہیں۔

اس کے بالمقابل دوسرے گروہ نے ایک اور راہ اپنائی اور وہ یہ کہ انہوں نے مغربی نظریات کومسلمہ تھائتی کا درجہ دے کروتی کوان کے مطابق ڈھالنے کے لیے تا ویلات شروع کر دیں۔ یہ فکرِ اعتزال کا دور ٹانی تھاجس کے سرخیل سرز مین ہند میں سرسید احمد خان تھے۔ اس طرزِعمل کی اصل بنیا دبھی وہی مرعوبا نہذہ بنیت تھی۔ مغربی افکار کی روسے وہی چیز قابل تسلیم تھی جے عقل دنجر بہی کوئی پر پر کھا جاسکے۔ ہروہ بات جو کہ طبیعی قوانین کے خلاف ہوا اسے خلاف بوا نے خلاف کہ کرر د کر دیا جاتا تھا۔ چنا چہ سرسید احمد خان نے فطرت (نیچر) کی ہرتری کا نعرہ و لگایا۔ لغت عرب کی مدد سے قرآن کی من گھڑت تا ویلات بیش کی گئیں احاد بیٹ کومشکوک قرار دیا گیا ورامت کے اجتماعی طرزِعمل کوا تم جمجہدین کے ذاتی خیالات و اجتہادات کہہر کرنظر انداز کر دیا گیا۔ اور یوں اپنے من مانے نظریات کے لیے راہ ہموار کی اجتہادات کہہر دلغان کے مار ختافی وہ ان کے مدیوں کے بیا منائوں کے سامنے آئی وہ ان کے صدیوں کے اجتماعی تعامل سے یکسر مختلف تھی۔

سرسید کے اس اعترالی فکر کی دوسری کڑی جناب غلام احمد پرویز ہیں جواپنے امام مرسید احمد خان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لغت پرسی اور انکار سنت کے حوالے سے کافی معروف ہوئے ۔غلام احمد پرویز کے بعداب ان کی فکر کو جناب جاوید احمد غامدی نے پچھ اختلاف کے ساتھ علمی رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ البتہ سرسید اور غلام احمد پرویز کے انجام سے نیچنے کے لیے جناب غامدی صاحب نے اس فکر کو ایک نئے رنگ و روپ میں پیش کیا۔ انہوں نے لغت قرآن کی بجائے عربی معلی یعنی عربی محاور کے انعرہ ولگا یا اور انکار سنت کا کیا۔ انہوں نے لغت قرآن کی بجائے حدیث و سنت میں فرق کے عنوان سے اس مقصد کو پورا کیا۔ اس کے باو جود غامدی صاحب نے اس احتیاط کے پیش نظر کہ کہیں علماء ان کوسرسید اور پرویز کے ساتھ منسوب نہ کردیں انہوں نے اپ احتیاط کے پیش نظر کہ کہیں علماء ان کوسرسید اور پرویز کے ساتھ منسوب نہ کردیں انہوں نے اپنے آپ کومولا نا ایمن احسن اصلاحی اور مولا نا خرابی کا اسلام نہیں علی مام واقعہ ہے کہ عید اللہ مین فراہی کا اسلام نہیں عامدی صاحب جس اسلام کو پیش کرر ہے ہیں وہ مولا نا اصلاحی یا مولا نا فراہی کا اسلام نہیں

ے' ملکہ وہ سرسیداحمہ خان اور غلام احمہ پر دیز کا اسلام ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا فراہی ومولا نا اصلاحی میں بھی فکر اعتزال کے جماثیم موجود ہیں لیکن ان کے نظریات کو مجموعی طور پر دیکھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اہل سنت سے زیادہ دور بھی نہیں' لیکن غامدی صاحب اوران کے شاگر دوں کے فناو کی پڑھ کراندازہ ہوتا ہے کہ بیلوگ سرسید کے فقش قدم پر چلتے ہوئے بالکل ایک سے اسلام کو پیش کررہے ہیں کہ جس کا حضرات صحابہ وتا بعین کے دور کے اسلام سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ذیل میں غامدی صاحب کے اس سے دور کے اسلام سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ذیل میں غامدی صاحب کے اس سے اسلام کے ثیر سے دور کے اسلام کے شاہدی دور کے اس اللہ میں شامدی صاحب کے اس سے اسلام کے ثیر سے دور کے اسلام کے ثیر سے دور کے اسلام کے شاہدی دور کے اسلام کے شاہدی سے دور کے اسلام کے شاہدی سے دور کے اسلام کے شاہدی ساتھ کے دور کے اسلام کے شاہدی دور سے اسلام کے شاہدی سے دور کے اسلام کے شاہدی سے دور کے اسلام کے شاہدی سے دور سے اسلام کے شاہدی سے دور سے کے دور کے اسلام کے شاہدی سے دور سے بیادی میں سے دور سے اسلام کے شاہدی سے دور سے اسلام کے شاہدی سے دور سے بیادی سے دور سے اسلام کے شاہدی سے دور سے بیادی سے دور سے دور سے بیادی سے دور سے بیادی سے دور سے دو

- ۱) حضرت ميسلي ييله کي آيد ثاني کاانکار۔
- ۲) داڑھی رکھنے کا حکم دین میں کہیں بیان نہیں ہوا۔
- س) مرداورعورت برابر کھڑے ہوکر باجماعت نمازادا کر کتے ہیں۔
- م) اخلاقی صدود میں رہتے ہوئے انٹرنیٹ پرلڑ کے اورلڑ کیوں کی دوتی جائز ہے۔
  - ۵) اسلام ایک ممل ضابطه حیات نہیں ہے۔
- ۲) موسیقی انسانی فطرت کا جائز اظہار ہے'اس لیےاس کے مباح ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔
  - ۷) دویخ کاانکار
  - ۸) الر کے اور لڑکی کی محبت اسلامی آ داب کے مطابق جائز ہے۔
    - ۹) مرتد کی سزا کاانکار۔
    - ۱۰) شادی شده مرواورعورت کے لیے رجم کی حد کا انکار۔
  - اا) الله کے رسول مُکاثِیْزِ کی وفات کے بعد کسی کو کا فرقر ارنہیں دیا جا سکتا۔
    - ۱۲) خاتون بھی نکاح پڑھا تھی ہے۔
    - ۱۳) مسلمان لڑکی کا ہندولڑ کے سے شادی کرنا جا تز ہے۔
- ۱۴) ہند دمشر کے نہیں ہے بلکہ مشرک وہ ہے کہ جس پرشرک کی حقیقت واضح ہو جائے اور وہ پھر بھی شرک کو بطور دین اپنائے رکھے۔
  - ۱۵) ظهورمهدي كاانكار
  - ۱۲) شخص د جال کاا نکار۔
  - ے) یاجوج ماجوج سے مرادمغر کی اقوام ہیں۔

- 1A) سوُرکی کھال کی تجارت جائز ہے۔
- 19) اگر بغیر سود کے قرضہ میسر نہ ہوتو سود پر قرضہ لے کر گھر تغییر کیا جا سکتا ہے۔
- حضرت عا نشه في الله الله الله في الله في
- ٢١) آپً كا توال اورتقريرات سنت نہيں ہيں بلكه آپ كے صرف افعال سنت ہيں۔
  - ۲۲) حدیث سے دین میں کسی عقید ہے اور عمل کا اضافہ نہیں ہوتا۔
    - ۲۲) مجسمہ سازی جائز ہے۔
    - ۲۴) معروف ومنکر کانعین انسانی فطرت کرے گی۔
    - ۲۵) سنت صرف ستائيس قتم كاعمال كانام بـ
- ۲۷) وین کے مصادر قر آن کے علاوہ وین فطرت کے حقائق' سنت ابرا ہیمی ادر قدیم صحائف بھی ہیں۔
- ۲۷) کھانے کی چیزوں میں شریعت نے صرف عپار چیزوں کوحرام قرار دیا ہے' یعنی سؤر'مردار'خون اورغیراللہ کے نام پرذنج کیا گیا جانور۔
  - ۲۸) ہم جنس پرستی ایک فطری چیز ہے۔

موجودہ مادی وَور میں ہر مادیت پند فردمغربی تہذیب کی چک دمک ہے انہائی مرعوب و متاکر ہے۔مغرب اپنے ساتی غلبے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں بالعوم اور عالم اسلام میں بالخصوص اپنی تہذیب کو غالب کرنے کے لیے پوری قوت و مستعدی ہے کوشاں ہے۔ اس سلسلے میں اسے کافی کامیابی حاصل ہورہی ہے جس کا ایک سبب تو نام نہاد مسلم کومتوں کا مغرب کی غیر مشروط اطاعت افقیار کرنا ہے کیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ سلمان ''اسکالرز'' بھی علم و حقیق کے نام پر مغربی تہذیب کو قرآن و سنت سے کشید کر کا سے تقویت بہنچار ہے ہیں۔افسوں ہے کہ جناب غامدی صاحب اور ان کے تبعین کا شار بھی انہی اسکالرز میں ہوتا ہے۔ آں جناب کی نادر تشریحات اور علمی تحقیقات سے دائستہ یا نادائستہ طور پر مغربی شہذیب کی تروی کوتا سید ہور ہی ہے۔

حافظ طا ہراسلام عسکری ریسر چ ایسوی ایٹ' قر آن اکیڈی لا ہور

# اسلام میں تجد دیسندی کے اثرات

عبای دورخلافت (دوسری صدی ہجری) میں جب یونانی فلسفہ عربی زبان میں منتقل ہوا اور اسلامی الہیات پراس کے برے اثرات وار دہوئے تو اس کا مقابلہ مسلمان علاء نے دوطرح ہے کیا۔ چونکہ وہ غلبہ وین کا دور تھا اس لیے ایک عظیم اکثریت نے تو اس کوقر آن و سنت کی روثنی میں بیسر مستر دکر کے اس کے تارو پود بھیر دیے 'جبکہ بچھلوگوں نے اس سے مرعوب ہوکراس کے سامنے گھٹے فیک دیے۔ پہلاگر وہ اہل سنت کے نام ہے معروف ہوا اور دوسرے نے معتز لہ (راوح ت ہے مخرف گروہ) کے نام ہے شہرت یائی۔

معتزلہ نے فلفہ کو نان سے مرعوب ہوکرائے شیں وی اور فلفے میں تطبیق پیدا کرنے کا کوشش کی کیوشش کی کیوشش کی کیوشش کی کوشش کی کار سند کے بجائے زیادہ تر اغوی تا ویلوں کو بنایا۔ حقیقتا یونانی فلاسفہ کے نظریات اسلامی عقائد وافکار سے بہت کچھ مختلف شھا درشریعت میں ان نظریات کوفر وغ دینے میں ان نظریات کوفر وی حتی و دینے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ رسول کر بھی کھٹے تی اگر تی تو تعمیر تھی ، جوقر آن مجید کی حتی و قطعی تجمیر کی شکل میں مسلمانوں میں مملاً رائج تھی اور جے سنت وحدیث کہا جاتا تھا۔ نیجاً یونانی فلسور کے دود میں آیا ، جس کا تصور کا بدلا ہوا اسلام وجود میں آیا ، جس کا تصور کا بدلا ہوا اسلام وجود میں آیا ، جس کا تصور کے مسلف صالحین میں موجود نہ تھا۔

خلافتِ عباسیہ میں حکومتی سر پرتی کی بنا پراس فکر کو پچھ عرصہ پیطنے پھو لنے کا موقع بھی ملا'
لیکن ائمیہ اہلِ سنت کی بے مثال قربانیوں' انتقک جدو جہد اور سخت مخالفت کی بنا پر بید فکر
عامۃ الناس میں مقبولیت حاصل نہ کر سکا۔علما نے سلف کی پیہم کوششوں سے اعتزائی فکر کا دورِ
اوّ لین اپنا انجام کو پہنچا اور اس کا وجود وا تعاتی طور پرختم ہوکر ایک تاریخی واقعے کی حیثیت
سے کتابوں کے صفحات میں محدود ہوکر رہ گیا۔

انیسویں صدی عیسوی میں جب یورپ میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے پاپائیت سے ایک طویل تصادم کے بعد علمی تفوق پایا اور بعد از ان بور پی منڈیاں حاصل کرنے کے لیے بہت ہے۔ مشرقی ممالک میں رائج ند بہب

اسلام کے خلاف سائنس کی فتح قرار دیا گیا۔اس طرح سای غلیے کے اثرات عالمگیر سطح پر مرتب ہوئے۔ چونکہ مغرب میں سائنس کی عیسائی رہانیت پر برتری کے بعد علم سائنس کو انکار ند ہب کے متراد ف سمجھا جاتا تھا 'للبذامشرق میں دینی فکر و تہذیب کی تعبیر اور تشکیل نوکا رجیان فروغ ہاکر یہاں بھی الحاد ولا دینیت کا ذور شروع ہوا۔

پہلے کی طرح اس بار بھی اس کے رقیمل میں مسلمانوں کی طرف سے دو طرح کا طرفی مسلمانوں کی طرف سے دو طرح کا طرفی سامنے آیا۔ ایک طرف رائخ اور پختہ فکر علاء تھے جنہوں نے واضح کیا کہ ند ہب کی بنیاد وی ہے اور سائنسی و نیا کی کوئی بھی مسلمہ حقیقت ند ہب کے خلاف نہیں ہوسکی اور والی کے ذاتی دوخا حت کی کہ مغرب میں اصل معرکہ فد ہب و سائنس کی بجائے عیسائی پاور یوں کے ذاتی نظریات (جنہیں فد ہب کا نام دے دیا گیا تھا) اور نی سائنسی دریا فتوں کے ماہین تھا البذا سائنس کے لیے انکار وی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان میں مصروشام نجد و جازا در برعظیم پاک و ہند کے معتمدا کا ہرین شامل ہیں۔ یہاں میاس اور فکری برتری سے متاثر ہوکر معذرت خوا ہانہ ایمان اختیار کرتے رہے۔

دوسری جانب مغربی فلفہ اور سائنس سے انتہا پیندانہ مفاہمت کا رویہ سامنے آیا اور عقل کی نقل پر فوقیت کے زیم میں بہت سے دانشوروں نے مغربی نظریات کو مسلمہ حقائق کا درجہ و ہے کروتی کوان کے مطابق و ھالنے کے لیے تا دیات کا دروازہ کھولا۔ یوفکری اعترال کا وَ ورثانی تھا اور سرز مین ہند میں اس کے سرخیل سرسیدا حمد خان تھے۔ اس طرز فکروعمل کی اصل بنیا دو ہی مرعوبا نہ و فلست خور دہ و ہنیت تھی کہ شریعت کے وہی افکار قابل تسلیم ہیں جنہیں عقل و تجربہ کی کسوٹی پر پر کھا جا سکے 'بلکہ انہیاء بیٹھ کے کہ مجزات جو سائنسی قوانین قدرت کے خلاف ہوں انہیں خلاف میں کہ کررو کر دیا جاتا تھا۔ چنا نچہ سرسید نے قدرت (نیچریت) کی برتری کا نعرہ لگایا اور اس نیچریت کی حمایت میں عربی نفت کی مدو ہے قرآن کی تا ویل کی کر برتری کا نعرہ لگایا اور اس نیچریت کی حمایت میں عربی نفت کی مدو ہے قرآن کی تا ویل کی برتری کا نعرہ لگایا اور ان کے حمایت میں عربی نفت کی مدو ہے قرآن کی تا ویل کے خوالات و اجتہا دات کہہ کر نظر انداز کر دیا گیا اور یوں اپنی من مانی تا ویلات کے لیے راہ جمواد کی گئی۔ نیچر اور لغت کی بنیاو پر وضع کردہ اصولوں کے تحت اسلام کی جو تعبیر و تشکیل نو مسلمانوں کے سامنے آئی وہ ان کے صدیوں کے اجتماعی تعامل سے بالکل بیگا نہ تھی۔ مسلمانوں کے سامنے آئی وہ ان کے صدیوں کے اجتماعی تعامل سے بالکل بیگا نہ تھی۔ حیاب مسلمانوں کے سامنے آئی وہ ان کے صدیوں کے اجتماعی تعامل سے بالکل بیگا نہ تھی۔ جناب مسلمانوں کے سامنے آئی وہ ان کے صدیوں کے اجتماعی تعامل سے بالکل بیگا نہ تھی۔ جناب حیاب

ردیز نے سرسید کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لغت پرتی اورا نکارسنت پراپ افکار کی بنیاد رکھی۔ موصوف نے تمام اسلامی اصطلاحات کوان کے حقیق پس منظر سے جدا کر کے ان کے من مانے مفاہیم گر لیے۔ '' مفکر قرآن' نے اپنی'' قرآنی بصیرت' کی روشنی میں اپنے نام نہاد'' مرکز ملت' کو منصب رسالت پر لا گھڑا کیا' مغربی تہذیب کوقرآن سے کشید کیا اور اشتراکیت کو' قرآنی نظام ربوبیت' کا عنوان دے کراسے منشائے قرآنی قرار دیا۔ یوں نیار دیزی اسلام طلوع ہوا' لیکن محمدی اسلام کے غیور نام لیواؤں کی مسامی جملہ کی بدولت نیار دیر مطلع پر ندرہ سکا اور جلد ہی غروب ہوگیا۔ آج کل یہ' اسلام' صرف باہنامہ' طلوع اسلام' کے مفات میں نظرآتا ہے۔

عصرِ حاضر میں فہم سلف نے منحرف فکر کو ایک نئے اسلوب میں پیش کیا جارہا ہے جو استحفاف سنت کی اساس پر قائم اور تہذیب مغرب کی تائید و حمایت پر منتج ہوتی ہے۔ اس تجدو زدہ فکر کا علمبر دار' المورو' ادارہ علم و تحقیق ہے 'جس کے سربراہ جناب جاوید احمد عامد ک ہیں۔ پرویز وسرسید نے تو احادیث کی جیت کو تعلم کھلا جھٹلا نے کی روش اپنائی تھی' کین ارباب ''المورد'' کے ہاں انداز مختلف ہے۔ یہاں لغب قرآن کے بجائے عربی معلی کا نعرہ لگایا جاتا ہے اور حدیث و سنت کے اور حدیث و سنت کے اور حدیث و سنت کے احتبار سے سرسید اور اصولوں سے بالکل میل نہیں کھا تا اور اپنے مضمرات و نتائج کے اعتبار سے سرسید اور پرویز کے نظریات سے مماثلت رکھتا ہے۔

سرسید احد خان اور غلام احمد پرویز کی تا و بلات شرع میں ہے احتیاطی نصوص کے واضح انکار وانحراف اور تعبیر دین میں بے محابا کتر ہونت کا اہل علم نے تن سے محاب کیا۔ نیجناً ان کے افکار عام اہل اسلام میں رائج نہ ہو سکے۔ اس بنا پر موجود ہ فکری تجد و کے حاملین اپنی نبیت مولا نا امین احسن اصلاحیؒ اور ان کے استاد مولا نا جمید الدین فرائیؒ کے واسطے سے مولا ناشیلی نعمانیؒ کے و بتان سے کرتے ہیں۔ (۱) کیونکہ ان حضرات کے بعض علمی تفروت کے بارے میں قدر بے نرم ہے جس کا ایک اہم سبب ندکورہ کے باوصف اہل علم کا روبیان کے بارے میں قدر بے نرم ہے جس کا ایک اہم سبب ندکورہ بالا اصحاب ثلاث کی وہ گرانقدر دینی وہلی اور علمی خدمات ہیں جوان کی کمزور یوں اور تسامحات کے ازالے کے لیے کا فی جیں۔ گر ہماری رائے میں اہلی ''اشراق'' کا وبستانِ شبلی سے یہ المنساب حقیقت پر بمن نہیں اور یہ کی ہوئی حقیقت اس کی مؤید ہے کہ علماء کی عظیم اکثریت سے شدود کی صدیک بعض علمی اختلافات کے باوجودان حضرات نے بھی بھی تہذیب حاضر کی یوں شدود کی صدیک بعض علمی اختلافات کے باوجودان حضرات نے بھی بھی تہذیب حاضر کی یوں

صریح حمایت یا تحسین وستائش نہیں کی جیسا کدار باب''المورد''کے ہاں نظر آتا ہے۔ بلکداس کے برعکس ان کی تحریروں میں جدید مادی تہذیب پرکڑی تقید کمتی ہے۔

موجودہ مادی دَور میں ہر مادیت پیند فردمغر بی تہذیب کی چکا چوند سے انہائی مرعوب ہے۔مغرب اپنے سیاسی غلبے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں بالعوم اور عالم اسلام میں بالخصوص اپنی تہذیب کو غالب کرنے کے لیے پوری توت و مستعدی سے کوشاں ہے۔اس سلسلے میں اسے کافی کامیا بی حاصل ہور ہی ہے جس کا ایک بنیا دی سبب تو نام نہاد سلم حکومتوں کی مغرب کی غیر مشروط اطاعت ہے کین اس پر مشزاد کچھ سلمان 'اسکالر'' بھی علم و تحقیق کے نام پر مغرب کی الحادی تہذیب کو قرآن و سنت سے کشید کر کے اسے تقویت پہنچارہ ہیں۔ یہ امر قابل صد افسوس ہے کہ' المورد' کے اسکالرز بھی اسی زمرے میں آتے ہیں' جن کی نا در تشریحات اور علمی تحقیقات سے (دانستہ یا نا دانستہ طور پر) مغربی تہذیب کی تا شدور و تی ہور ہی ہے۔

ادارہ''المورد''کے بانی وسربراہ جناب جاوید احمد غامدی نے بھی اپ پیشروؤں کی طرح اسلام کی تعبیر وتفہیم میں منج سلف کے بجائے اپنے ذاتی فہم پر بنی اصولوں کو بنیاد بنایا ہے۔موصوف وحی کی تعبیر وتشریح میں عقل وفطرت اور محاورۂ عرب (ادب جابلی) کو اصل قرار دیتے ہیں۔سلف صالحین ؓ کے طریق کارسے ہٹ کرخودسا ختہ اصولوں کی بنیاد پرنصوصِ شریعت کے جومطالب ومفاہیم بیان کے جارہے ہیں ان کے نتیج میں اسلام کا ایک بالکل جدیدروپ سامنے آر ہاہے' جواُمت کے مسلمات کے بالکل برعس اور عام اہل اسلام کے لیے سراسراجنی ہے۔

۔ سطور ذیل میں اُ مت مسلمہ کے مسلمات سے ارباب 'المور دُ کے انحراف کی ایک جھلک پیش کی جار ہی ہے جسے ملاحظہ کرنے کے بعد ایک عام قاری بھی بلاتر دّ ویہ فیصلہ کرے گا کہ اہلِ''اشراق'' کے افکار وتصورات'' دبستانِ ثبلی'' کے بجائے'' دبستانِ پرویز وسرسید'' کے قریب تربیں ۔

## مسلّمات ہے انحراف

(۱)مرتد کی سزا کامسئله

اسلام لانے کے بعد اگر کوئی شخص نہ بہتدیل کر کے اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا نہ بب اختیار کر لے تو اے ارتد اداور اس کے مرتکب شخص کو مرتد کہا جاتا ہے اور اس کی سز انصوص شرعیہ میں قبل بیان ہوئی ہے (۲)۔ مرتد کے حوالے سے غامدی کمتب فکر کا نقط نظریہ ہے کہ بیر ناصر ف نبی کریم مکی فیٹی کی قوم بنی اساعیل کے مرتدین کے لیے خاص تھی اس کے بعد کسی شخص کوار تداد کی بیہ سز انہیں دی حاسمتی۔ (۲)

اس کے برعش فقداسلامی کی مایہ ناز وشہرہ آفاق کتاب 'بدایۃ الجمتہد' (حال ہی میں اس کتاب کا ارد وتر جمہ جناب غامہ می صاحب کے ایما پر شائع کیا گیاہے) میں ہے:

والمرتد اذا ظفربه قبل ان يحارب فاتفقوا على انه يقتل الرجل لقوله عليه الصلواة والسلام:((مَنْ بَدَّلَ دُيْنَةً فَاقْتُلُوهُ)) (٢٢٣٢)

''مرتد اگرلزائی کرنے ہے قبل قابو میں آ جائے تو علاء کا اتفاق ہے کہ اسے قل کردیا جائےگا' کیونکہ حدیث نبوگ ہے'' جو مخص اپنادین بدل دیے اسے قبل کردو''۔

اُمت مسلمہ میں سے کسی عالم نے آئی تک اس تگتے کواُ جا گرنہیں کیا کہ اس حدیث کا تعلق تو محض بنی اساعیل کے ساتھ خاص ہے ' بلکہ تمام اہل علم کے نزدیک بالا تفاق بی تھم عام ہے اور اس قانون پڑمل کرتے ہوئے بالفعل کئی مرتدین کو تل بھی کیا گیا' جیسا کہ کتب تاریخ میں موجود ہے۔ لیکن ہمارے مہر بان حضرات اس متفقہ ومسلّمہ رائے کو مانے سے انکاری ہیں۔

### (۲)عدِّ رجم کاا نکار

شادی شدہ خص اگر زنا کا ارتکاب کرے توضیح احادیث (۱) کی رو سے اس کی سزار جم ہے ( یعنی پھر مار مار کر مار دیا جائے )۔ اُمت کے تمام اہل علم کا سلف سے خلف تک اس پرا تفاق ہے۔ چنانچے موسوعة الا جماع میں ہے:

إن المسلمين اجمعوا على ان الزانى المحصن اذا زنى عامدا عالما مختارا فحده الرجم حتى يموت وقالت الخوارج وبعض المعتزلة بعدم الرجم (°)

''مسلمانوں کا اس پراجماع ہے کہ زانی تھن جب عمداً 'جاننے ہوئے اور اپنے اختیار سے زنا کا مرتکب ہوتو اس کی سزارجم ہے یہاں تک کہ وہ مرجائے'جبکہ خارجیوں اور بعض معتزلہ کاموقف رجم نہ کرنے کا ہے۔''

قاضى ابن رشد بداية الجحبد ميں لکھتے ہيں:

فأما الثيب الاحوار المحصنون فان المسلمين اجمعوا على حدهم

ا**لوجم الامزقة من اهل الأهواء فانهم** رأوا ان **حد كل** زان الجلد<sup>(1)</sup> ''شادى شده آزادمصن (زانی) كے بارے میں مسلمانوں كا اجماع ہے كه ان كی حد رجم ہے' سوائے خواہش پرستوں كے ايك گروہ كے' كہوہ ہرزانی كی سزاكوڑ ہے تجويز كرتے ہیں۔''

الل اسلام کا اجماعی ومتفقه موقف جانئے کے بعد اب یہ جیران کن امر بھی ملاحظہ کیجیے کہ خوارج 'معتز لداورخوا ہش پرستوں کے نقطہ نظر کو جناب جاویدا حمد غامدی نے اختیار کر دکھا ہوا یہ بیٹ کتاب 'برھان' میں اہل اسلام کے متفقہ موقف پرکڑی تنقید کرتے ہوئے یہ ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ فقہا کے اسلام نے قرآن وحدیث کا سیحے مدعا سیحضے میں غلطی کی ہے اور مرتد کی سرز قتل قرار دے کر اسلام کے حدود وتعزیرات میں ایک ایس سرز اکا ای طرف سے اصافہ کر دیا ہے جس کا وجود بی شریعت اسلامیہ میں ثابت نہیں ۔ (۷) گویا اس' تھیجے مدعا''کا انگشاف پندر ہویں صدی ہجری میں پہلی مرتبہ جناب جاویدا حمد غامدی پر ہوا ہے!!

(۳٬۳) مخص د جال کاا نکار'یا جوج و ماجوج مغربی اقوام ہیں

نی کریم کافیتی نے قرب قیامت کے حوالے ۔ کئی پیشین گوئیاں فر مائی ہیں جنہیں ائمہ محدثین نے اشراط الساعة 'کے عنوان سے کتب احادیث میں روایت کیا ہے۔ انہی میں سے ایک ابترائی کی دجال سے متعلق بھی ہے۔ آپ نے اسے ایک عظیم آز مائش ( فتنہ ) قرار دیا ہے۔ اس فتنہ کی شینی وشدت کا اندازہ اس امرے کیا جاسکتا ہے کہ آپ با قاعدہ اس سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے اور ائی کی تعلیم اُمت کو بھی دی۔

اس عظیم فتنے کے حوالے سے اہل اسلام کا اتفاقی نقط ُ نظراور عقیدہ یہ ہے کہ وہ د جال ایک شخص معین ہے جیسا کہ احادیث میں اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ موسوعۃ الا جماع میں ہے: مذھب اھل المحق صحة و جود الد جال و انه شخص بعینه ابتلی اللہ به عیادہ (۸)

''اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ د جال کا وجود برحق ہے اور وہ ایک شخص معین ہے جس ہے اللہ اپنے ہندوں کو آ ز مائے گا۔''

اس كے بعداحاديث سے تابت شده اس كى صفات وا فعال كا ذكركرنے كے بعد لكھا ہے: وهذا كله مذهب اهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار خلافا لمن انكره وابطل امره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة ''اور ( جو کچھ بیان ہوا) بیسارے کا سارا اہل سنت' تمام محدثین' فقہاء اور مشکلمین کا ند ہب ہے' ان لوگوں کے برنکس جنہوں نے اس کا اٹکار کیا اور اس ( د جال ) کے معالمے کوخوارج ،جمیہ اور بعض معتز لہنے باطل قرار دیا ہے۔' '(۹)

یہ تو تھاد جال کے بارے میں اہل حق کاعقید ہ کیکن اہل اشراق اس مسئلہ میں بھی پوری اُمت سے ہٹ کر خوارج ، جمیہ اور معتز لہ کی ہمنوائی میں د جال کے شخصِ معین ہونے کے انکاری ہیں۔ چنانچہ اس استفسار پر کہ حضرت عیسی مایشا کی آ مد ، ظہورِ مہدی اور د جال کے بارے میں اپنی رائے سے مطلع فرما کیں ماہنامہ اشراق میں لکھا گیا ہے:

'' د جال کا خروج ہمارے نز دیک یا جوج و ماجوج کے خروج کا بیان ہے۔ د جال ایک اسم صفت ہے جس کے معنی بہت ہڑنے فریب کا رکے ہیں ۔''(۱۱) اس وضاحت کے بعد کہ ماجوج و ماجوج کون ہیں' کہا گیا:

''ہمارا نقط ُ نظریہ ہے کہ نی گائیڈ کے نے قیامت کے قریب 'یا جوج وہا جوج' ہی کے خروج کو وجال سے تعبیر کیا ہے۔ اس میں کوئی شبنیں کہ یا جوج وہا جوج کی اولا دید مغربی اقوام عظیم فریب پر بنی فکر وفل فد کی علم پردار ہیں اور اس سبب سے نی گائیڈ کے انہیں وجال (عظیم فریب کار) قرار دیا ہے۔ روایات میں دجال کی ایک صفت یہ بھی انہیں دجال کی ایک آئی خراب ہوگ۔ یہ بھی درحقیقت مغربی اقوام کی بیان ہوئی ہے کہ اس کی ایک آئی خراب ہوگ۔ یہ بھی درحقیقت مغربی اقوام کی انسان کے روحانی پہلو سے پہلو تھی اورصرف مادی پہلو کی جانب جھا وہ کی طرف اشارہ ہے۔ اس طرح مغرب کی طرف سے سورج کا طلوع ہونا بھی عالبًا مغربی اقوام کے سیای عروج تی کے لیے کنا ہے۔ ''(ا)

اس اقتباس کا عاصل میہ ہے کہ د جال کوئی خاص شخص نہیں 'بلکہ اس سے مراویا جوج و ماجوج ہیں اور یا جوج د ماجوج سے مراد مغربی اقوام ہیں۔ گویا یہاں بھی فرقۂ غامہ یہ پوری اُمت سے بالکل مختلف نقطہ نظر رکھتا ہے جس کا سلف و خلف میں سے کوئی بھی قائل نہیں۔اس اقتباس میں سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کو بھی کنامہ قرار دیا گیا ہے جبکہ امت کا اس کے حقیقتاً مغرب سے طلوع ہونے رہمی اتفاق ہے۔

### (۲٬۵) اہل کتاب اور ہندوؤں کو کا فرومشرک کہنے ہے ا نکار

وہ أمور جن میں غامدی کمتب فکرنے أمت سے بالکل الگ موقف اپنایا ہے ان میں سے ایک بیجھی ہے کہ کسی بھی یہودی 'عیسائی' ہندویا دیگر ندا ہب سے تعلق رکھنے والے فرد کو كافريامشرك نبيس كهاجاسكنا ركسي سائل في وجها:

''اہل کتاب کو کا فرکہنا درست ہے بانہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدۃ کی آیت ۲ کے میں عیسائیوں کے عقیدہ کو کفر ہے تعبیر کیا ہے۔''

اس كا درج ذيل جواب ديا گيا:

''کی کو کافرقر ار دیناایک قانونی معاملہ ہے۔ پیفیبرایپ البامی علم کی بنیا دیر کسی گروہ کی تکفیر کرتا ہے۔ بیر حیثیت اب کسی کو حاصل نہیں ہو عتی ۔ اب ہمارا کام بہی ہے کہ ہم مختلف گروہوں کے عمل وعقیدہ کی غلطی واضح کریں اور جولوگ نبی تُلَقِیْظِ کی نبوت کوئیں مانے' انہیں بس غیرمسلم جمھیں اوران کے لفر کامعا ملہ اللہ پرچھوڑ دیں۔''''')

ای طرح' 'کیا ہند ومشرک ہیں؟'' کے عنوان کے تحت کہا گیا:

'' ہمار نے زدیکے مشرک وہ مخص ہے جس نے شرک کی حقیقت واضح ہوجانے کے بعد بھی شرک ہی کوبطور دین اپنا رکھا ہو۔ چونکہ اب کی ہندو کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ اس نے شرک کی حقیقت واضح ہوجانے کے بعد بھی شرک ہی کوبطور دین اپنار کھا ہے' لہٰڈااسے مشرک نہیں قرار دیا جاسکتا ہے اور نہقر آن کے اس حکم کا اطلاق اس پر کیا جاسکتا ہے۔''(۱۲)

مندرجه بالا اقتباسات کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم مُلَّالِیُّم کے بعد کوئی بھی یہ اختیار نہیں رکھتا کہ وہ کسی بھی فرد کو کا فرقر اردے سکے۔اب ملاحظہ سجیجے کہ اس مسئلے میں علمائے اسلام کی متفقہ رائے کیا ہے۔'موسوعۃ الا جماع' میں''من ہو الکافر''کے عنوان کے تحت کھا ہے:

اتفقوا على ان من لم يؤمن بالله تعالى وبرسوله على ان من الم يؤمن بالله تعالى وبرسوله على الله على ذلك فانه حجد شيئا مما ذكرنا و شك في شيء منه ومات على ذلك فانه كافر ومشرك محلد في النار ابدا (١٤)

''علاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جواللہ اور اس کے رسول مُلَاثِیْمُا پر ایمان نہ لائے گا۔۔۔۔۔ پس جس نے بھی ان میں ہے کسی چیز کا انکار کیا یا اس میں شک کیا اور اس حالت میں مرگیا تو وہ کا فر'مشرک اور مخلد فی النار ، دگا''۔

اس صغمه پرانسمیة اهل الکتاب کفادا 'کےعنوان کے تحت بیعبارت بھی موجود ہے:

"اتفقوا على تسمية اليهود والنصاري كفارا" (١٠٠)

''تمام اہل اسلام کا بیود دونصار کی کو کفارے موسوم کرنے پراتفاق ہے۔'' اب یہاں اس قتم کی کوئی قید مذکور نہیں کہ کسی کو کا فر تو صرف نبی اپنے الہا می علم کی بنیا د یر ہی کہ سکتا ہے یا کسی کومشرک قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرک کی حقیقت سے آگاہ ہونے کے بعداس پر کاربند ہو۔لہذا یہ قیو دمحض اہل اشراق کی اپنی وضع کر دہ ہیں'اہل علم کے ہاں ان کا کوئی دجو زمیس ۔

یہ منطق انتہائی عجیب ہے کہ مشرک اپنے شرک کی حقیقت سے واقف ہو ور نہ وہ مشرک نہیں ۔اس طرح تو کوئی مجرم جرم کے بعدیہ کہہ کر چھوٹ سکتا ہے کہ میں اسے جرم نہیں سمجھتا ۔ تو کیا ہم اسے مجرم نہیں کہیں گے؟

امروا قعہ ہے ہے کہ باطنی حالات و کیفیات کا معاملہ اللہ کے سپر و ہے۔ ہم تو معاملات کے ظاہر کے مکفف ہیں۔ فلا ہری طور پر ایک کا م آگر غلط ہے تو اس کے مرتکب کو غلط کارہی کہا جائے گا کہ وہ کس حد تک اس معاطے سے جائے گا 'البتہ اس سے معاملہ کرتے ہوئے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس حد تک اس معاطے سے باخر تھا' لیکن اس سے معاطمہ کی حقیقت تو نہیں بدلے گی۔ ایک شخص آگر کسی کو قبل کرتا ہے تو وہ قاتل ہے۔ اب بیتو دیکھا جاسکتا ہے کہ قبل عمر ہے یا قبل خطا؟ لیکن قبل بہر حال قبل ہی رہے گا اور اس کا مرتکب قاتل کہلائے گا۔ چاہم محرک قبل محتلف ہونے کی بنا پر دنیا میں اس کے ساتھ معاملہ' محتلف کیا جائے۔ اس طرح جب یہ بات طے ہے کہ فلال عقیدہ و نظریہ یا فعل شرک معاملہ کیا جائے گا۔ رہا ہے تو اس کا مرتکب لا محالمہ شرک ہی کہلائے گا اور اس سے اسی طرح کا معاملہ کیا جائے گا۔ رہا ہونے کا حتی فیصلہ نہیں کر سکتے۔

دراصل ظاہری و باطنی اور وُ نیوی واُ خروی اُ مور میں امتیاز کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے
معاملہ خلط محث کا شکار ہوگیا ہے' ورنہ بات بالکل واضح ہے۔ مزید برآں اس حقیقت پر بھی
غور کیا جانا چاہیے کہ صدر اوّل سے آج تک سلف وخلف کے تمام اہل علم عقائد کے باب میں
'اصول تکفیر' کے منتقل عنوان کے تحت اس پر بحث کرتے رہے ہیں کہ کب کی شخص کو کا فرقر ار
ویا جائے گا۔ اب سوال ہے ہے کہ جب نبی اگر م مُنافِینِ آئے بعد کی کو کا فریا مشرک کہنا ممکن ہی
نہیں تو 'اصول تکفیر' بیان کرنے کا فائدہ یا مقصد کیا ہے؟ گویا ہے ثابت کیا جا رہا ہے کہ جملہ
علمائے اسلام ایک نضول وعرث کا میں مشغول رہے!

یہاں ایک اور پہلوبھی قابل توجہ ہے اور وہ یہ کہ علاء نے تکفیر کے مسلمہ اُصولوں کی روشی میں کئ باطل گروہوں کو کا فرقر اربھی ویا ہے۔ جیسے ہمار سے ہاں تمام مکا تب فکر کے علاء نے متفقہ طور پر قادیا نیوں کو کا فرقر اردیا اور اسے آئین طور پر بھی تسلیم کیا گیا۔ یاور ہے کہ اس فتو ہے کو بوری دنیا کے علماء کی تائید حاصل ہے۔

تفصیل بالا سے معلوم ہوا کہ آج بھی یہود و نصاریٰ کو کا فر اور ہندوؤں کومشرک کہا

جاسکتا ہےاور یبی تمام اہل اسلام کا اجماعی نقط کنظر ہے۔

(۷)مسلم خاتون کاغیرمسلم سے شادی کرنا

اسلام کے قانون نکاح کی رو سے ایک مسلم مرد کے لیے اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے' جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

﴿ وَالْمُحْصَنْتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُو اللَّكِتَبَ مِنْ قَلْلِكُمْ .... ﴾ (المائده:٥)

''اور پاک دامن عورتیں اُن میں ہے جن کوئم ہے پہلے کتاب دی گئی (تمہارے لیے علال میں )''

ظاہر ہے کہ یہ اجازت صرف مسلم مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ علادہ ازیں مسلمان مردوں اور عورتوں کو مردوں ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: (وَلاَ اللّٰهُ عَدْدُ مِنْ مُنْ مُنْدِ کَا ہِ حَتَّى يُؤْمِنَ \* وَلاَ مَنْ مُنْدِ عَلَيْ مَنْ مُنْدِ کَا مَنْ مُنْدِ کَا مَنْ مُنْدِ کَا مَنْ مُنْدِ کَا مَنْدِ کَا مَنْدُ مُنْدُونَ الْمُشْدِ کِیْنَ حَتَّى يُؤْمِنُوا \* وَلَعَدُ مُنْدُ مُنْدُ مِنْ مُنْدِ کَا مُنْدِ کَا مَنْدُ مُنْدُودُ مَنْدُ مَنْدُ مُنْدُ مُنْدُ مُنْدُ مَنْدُ مُنْدُودُ وَلَا مُنْدُودُ مُنْدُودُ مُنْدُودُ وَلَا مُنْدُودُ مُنْدُودُ مَنْدُ مُنْدُودُ وَلَا مَنْدُ مُنْدُودُ وَلَا مُنْدُودُ وَلَا مُنْدُودُ وَلَا مُنْدُودُ وَلَا مُنْدُودُ وَلَا مُنْدُودُ مُنْدُودُ وَلَا مُنْدُودُ وَلَادُ مُنْدُودُ وَلَا مُنْدُودُ وَلَا مُنْدُودُ وَلَادُ مُنْدُودُ و مُنْدُودُ وَلَادُودُ وَلَادُودُ وَلَادُودُ وَلَادُ مُنْدُودُ وَا مُنْدُودُ وَلَادُودُ وَلَادُ مُنْدُودُ وَلَادُودُ وَلَادُ مُنْدُودُ وَلِمُ مُنْ وَلِمُ مُنْدُودُ وَلِمُ مُنْدُودُ وَلِمُ مُنْدُودُ وَا مُنْدُودُ وَلِمُ مُنْ مُنْدُودُ وَلِمُ مُنْ مُنْدُودُ وَلَادُ مُنْدُودُ وَلِمُ مُنْدُودُ وَلِمُ وَلِمُ مُنْدُودُ وَلَا مُنْدُودُ وَلَادُ مُنْ مُؤْمُودُ وَلِمُ مُودُودُ وَلِكُونُ مُنْ مُنْ مُودُ مُنْ مُنْدُودُ وَلَادُ مُنْ مُودُودُ مُنْ مُودُودُ وَلَا مُنْدُودُ وَلَا مُنْ مُودُودُ وَالْمُودُ مُنْ مُولِودُ وَالْمُنْدُودُ وَلَادُ مُنْدُودُ مُنْ مُودُودُ مُنْ مُودُ مُولُودُ مُنْ مُودُ

"" مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح ندکرنا جب تک وہ ایمان ندلے آئیں۔ایک مؤمن لونڈی آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے اگر چہوہ تمہیں بہت پہند ہو۔اورا پی عورتوں کے نکاح آزاد مشرک مردوں سے ندکرو جب تک وہ ایمان ندلے آئیں۔ ایک مؤمن غلام آزاد مشرک مرد سے بہتر ہے اگر چہدہ تمہیں بہت پہند ہو۔"

مندرجه بالا دوآيات ہےمعلوم ہوا کہ:

- (۱) مسلمان مردمسلمان مورت کے علاوہ اہل کتاب کی عورت ہے بھی شادی کرسکتا ہے۔
- (۲)اس کے علاوہ کسی دوسرے نہ ہب کی خاتون سے شادی کریااس کے لیے جائز نہیں۔
- (۳) مسلمان خوا تمین اہل کتاب کے مردوں سے شادی نہیں کر سکتیں۔ور نہ صرف اہل کتاب خواتین کے حلال ہونے کا ذکر ہے معنی ہوگا۔
  - (۴)ملمان مردوزن کے لیے مشرکین سے نکاح کرناممنوع ہے۔

اب اس کے برعکس غاری مکتب فکر کا نقط نظر ملاحظ فرما ہے:

سی فاتون نے سوال یو چھا کہ میں ایک مسلمان لڑکی ہوں اور ایک ہندولز کے سے

شادی کرنا چاہتی ہوں' کیا مجھے اس کی اجازت ہے؟ اس کے جواب میں قرآن مجید کی متذکرہ بالا دوآیات ذکر کرنے کے بعد کہا گیا:

''ایک مسلمان لڑی کے ایک غیر مسلم لڑکے سے شادی کرنے کا براہ راست ذکر سوائے مشرک مردوں کے تر آن مجید ہیں شبت یا منفی' کسی پہلو سے موجو ذہیں ہے۔
یعنی اسلامی شریعت میں بیدواضح طور پر بیان نہیں کیا گیا کہ ان کی شادی ہو عتی ہے یا نہیں۔ لہٰذااس معالمے میں مسلمان علاء کی آراء مختلف ہو عتی ہیں۔ ہماری رائے میں غیر مسلم کے ساتھ شادی کو ممنوع یا حرام قرار نہیں دیا جا سکتا' البتہ قرآن مجید کی واضح ممانعت نہ ہونے کی بنا پر ایسی شادی غیر پہندیدہ قرار دی جا عتی ہے۔ اس معالمے میں ہمرحال آخری فیصلہ آپ ہی کوکرنا ہے کہ شادی کی جائے یا نہ۔''(۱۷)

ملاحظہ فرائے کہ کس کمال فن سے علمی مغالطہ دیا گیا ہے کہ قرآن میں واضح طور پر مسلمان خاتون کی غیر مسلم سے شادی کی ممانعت کا جوت نہیں ملتا۔ اولا تو سوال یہ ہے کہ '' واضح'' سے کیا مراد ہے؟ اگر وضاحت الفاظ کے علاوہ بھی ہو عتی ہے تو وہ قرآن میں موجود ہوائی کی اجازت سے اور وہ اس طرح کہ جب اہل کتاب کی خواتین سے صرف مسلمان مردکوشادی کی اجازت دی گئی ہے تو مسلمان خواتین کے لیے اس اجازت کا نہ ہونا آپ سے آپ معلوم ہوگیا۔ بصورت دیگر اس خصوصیت کا کوئی جواز بی باتی نہیں رہتا جیسا کہ اوپر واضح کیا گیا۔ فائی حرمت کا واضح ذکر نہ ہونے سے جواز کیسے ثابت ہوگیا' اس کی کوئی ولیل ذکر نہیں کی گئی اور اہل علم کے ہاں مسلمہ قاعدہ ہے کہ الاصل فی البضعة التحریم من کا حاص میں اصل حرمت ہے ) یعنی کی سے تعلق زوجیت قائم کرنے کے لیے شریعت کی صرح کا جازت کی ضرورت ہے' بصورت دیگر بی جائز نہ ہوگا۔

الله به كہنا كداس مسئلے ميں مسلمان علاء كى آ رامخلف ہوسكتى ہيں محض ايك فلسفيانه احتمال ہے جوكسى بھى معالمے ميں اٹھايا جا سكتا ہے۔ اس كے برعس امر واقعہ ميں اس مسئلے ميں چودہ صديوں سے آج تك مسلمان علاء كے بال كوئى اختلاف سامنے نبيں آيا كه مسلمان عورت كى غير مسلم سے شادى نبيس ہوسكتى۔ موسوعة الاجماع ميں انكاح غير المسلم للمسلمة كونوان كے تحت كھا ہے:

"الاجماع على تعويم نكاح الكافر للمرأة المسلمة"(١٧)
"كافركم ملمان فاتون سے شادى كرام مونے پراجماع ہے"۔

معلوم ہوا کہ اس مسکلہ میں بھی اشراقی حصرات (شاید شوق انفرادیت میں) پوری اُمت ہےا لگ راہ پر کھڑے ہیں۔ نیزموسوعۃ الاجماع کے مذکور حوالے ہے ریبھی پتا چلا کہ اہل علم کے ہاں غیرمسلم اور کافر کےالفاظ مترادف کےطور پراستعمال ہوتے ہیں۔

# (۸) دا ژهی رکھنا دین کی رو سےضروری نہیں

اہل المورد کے امت مسلمہ کے مسلمات سے انحراف کی فہرست میں بیر مسلمہ ہی شامل ہے انہاں کے نزدیک داڑھی رکھنا دین کی رو سے ضروری نہیں ۔ ان سے جب بیسوال کیا گیا کہ:

' میں نے کچھ عرصہ پہلے داڑھی رکھی مگر میری ای ادر سب گھر والوں کو پہند نہ آئی کیونکہ بال ٹھیک طرح سے نہ آئے تھے۔اب ای بار بار ججھے داڑھی کٹوانے کا کہتی بین کیا میں اے کٹواسکتا ہوں؟ جواب سے ضرور مطلع فرمائیں۔''

#### تواس کے جواب میں ارشا دفر مایا گیا:

''عام طور پر اہل علم داڑھی رکھنا دین لحاظ سے ضروری قرار دیتے ہیں' تا ہم ہمارے نز دیک داڑھی رکھنے کا تھم دین میں کہیں بیان نہیں ہوا' لبندادین کی رو سے داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے۔''(۱۸)

يهال كها كيا ہے كددا زهى كا تكم دين ميں كہيں نہيں ، سوال بيرے كددين كيا ہے؟

مناسب ہے کہ اس کا جُواب جناب جاوید احمد غالمدی کے الفاظ بنی میں دیا جائے۔ غالمہ ی صاحب اپنی کتاب میزان میں قرآن اور سنت کی تعریف کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ''دین لاریب انہی دواصولوں میں ہے۔ان کے علاوہ کوئی چیز دین ہے 'ندا ہے دین قرار دیا جاسکتا ہے۔''۱۹۶)

ای صفحہ پر اس فقرہ ہے پہلے سنت ہے ثابت شدہ امور کے ذکر کے بعدیہ سطور بھی موجود ہیں:

''سنت یمی ہے کہ اس کے بارے میں یہ بالکل قطعی ہے کہ ثبوت کے اعتبار ہے اس میں اور قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ جس طرح صحابہ کے اجماع اور تولی تو اتر سے ملا ہے' میاسی طرح ان کے اجماع اور عملی تو اتر سے ملی ہے اور قرآن ہی گی طرح ہردور میں امت کے اجماع سے سے ٹابت قرار پائی ہے' لہٰذا اس کے بارے میں اب کسی بحث ونزاع کے بعد کوئی مخبائش نہیں ہے۔''(۲۰) سنت کے ذریعے جودین ہمیں ملا ہے'اس کے حوالے سے غامدی صاحب نے ستائیس امور کا ذکر کیا ہے'لیکن داڑھی ان میں شامل نہیں' حالا نکدا حادیث سیحے کی رُوسے ایک مسلمان کے لیے داڑھی رکھنا ضروری ہے ۔ سیح مسلم میں حدیث ہے:

((عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : قَصَّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ .....)) (٢١)

''در تصلتیں فطرت میں سے ہیں: موچیں کثوانا' واڑھی بڑھانا .....''

فتح البارى ميں فطرت كے مفہوم كے حوالے سے الل علم كى كى آراء ذكر كى كى ہيں جومعنی كے فاط سے تقريباً متفق ہيں :

وقد ردّ القاضى البيضاوى الفطرة فى حديث الباب الى مجموع ما ورد فى معناها وهو الاختراع والجبلة والدين والسنة فقال:هى السنة القديمة التى اختارها الانبياء واتفقت عُليها الشرائع وكانها امر جبلى فط واعليها (٢٢)

'' قاضی بیفاوی نے ندکورہ حدیث میں لفظ فطرت کو اس مفہوم کی روایات کے مجموعے کی طرف لوٹایا ہے اور وہ ہے اختر اع' جبلت' دین اور سنت بے پنانچے فرمایا کہ پے ( فطرت ) وہ سنت قدیمہ ہے جے انبیا علیہم السلام نے اختیار فرمایا اور تمام شریعتیں اس پر شفق میں گویا یہ ایک جبلی امر ہے جس پراصلا لوگوں کی تخلیق ہوئی ۔''

یہاں قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ داڑھی' اہل اشراق' کی تعریف سنت پر بدرجہ اتم پورااتر تی ہے' کیونکہ ان کے نز دیک سنت:

'' دین ابرا میمی کی وہ روایت ہے جے نبی مُلَافِیْظ نے اس کی تجدید واصلاح کے بعد اور اس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے'' (۲۲)

اب دیکھتے یہاں تو صرف دین اہرا ہیمی کا ذکر کیا گیا جبکہ اوپر قاضی بیضاوی کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ فطرت سے مرادوہ چزیں ہیں جن پر تمام انبیاءاوران کی شرائع کا اتفاق رہا ہے۔ سنت کے حوالے سے غامری صاحب نے ریجی لکھا ہے کہ یہ ہمیں قرآن کی طرح امت کے اجماع سے کی ہے۔

اس سلیلے میں گزارش میہ ہے کہ داڑھی کے بارے میں امام ابن حزم''مراتب الاجماع'' میں لکھتے ہیں: واتفقوا ان حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز (٢٤)

'' اُمت کے سب علماء کا اس پرا تفاق ہے کہ داڑھی مونڈ نا مثلہ (عیب دار کرنا ) ہے اور بیرجائز نہیں'' ۔

ای طرح 'موسوعة الاجماع' میں' حلق اللحیة' کے عنوان کے تحت یہی عبارت موجود ہے۔ (۲۰۰ نظاہر ہے کہ جب مونڈ ناجا تر نہیں تو رکھنا ضروری ہوا۔

یدامر باعث تعجب اور فہم ہے بالاتر ہے کہ سنت کی شرائط (جوخود غامدی صاحب نے ذکر کی ہیں ) پر پورااتر نے کے باد جود داڑھی کو آخر کس حکمت ومصلحت کے پیش نظر سنت ہے خارج کردیا گیا ہے؟

تفصیل بالا سے داضح ہوا کہ اہل'الموردُ کے اپنے اصولوں کی رو سے داڑھی وین کا حصة قرار پاتی ہے ادراس مسئلہ میں وہ تمام اُمت کی مخالفت کے ساتھ ساتھ اپنے ہی اصول کی مخالفت کے بھی مرتکب ہوئے ہیں۔

# (٩)سيرناعيسي عليه كي آمد ثاني

ملت اسلامیہ کے وہ متفقہ امور جن نے اہل اشراق نے بلادلیل قطعی اختلاف کر کے تفرد کی راہ اختیار کی ہے اپنی میں سے ایک مسلسید ناعیسی علیا کے قرب قیامت نزول کا بھی ہے۔ چنانچے سید ناعیسی ملیا ہی گ مد کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں اہل اشراق کی طرف سے لکھا گیا:

'' يہ قرائن اس بات كا تقاضا كرئے ہيں كہ حضرت عيلى عليلا كى آ مد ثانى سے متعلق احاد يث كا بنظر غائر جائزه ليا جائے اور بطور خاص قر آن مجيد كے محولہ بالا مقامات سے سامنے آئے والے عقد سے كول كيا جائے۔ جب تك ان سوالات كا قابل اطمينان جواب نہيں ملتا' اس باب ميں كوئى حتى بات كہنا ممكن نہيں ہے۔' (٢٦) يہاں جن قرائن كى طرف اشارہ ہے' وہ تين ہيں :

ا۔ سورہ آل عمران میں رفع عیسی طینیہ کا ذکر ہے لیکن آمد ثانی کا تذکرہ نہیں۔ ۲۔ سورۃ المائدۃ میں روز قیامت اللہ تعالی اور سید ناعیسی کے ماثین مکا لیے کا ذکر ہے لیکن آمد ثانی کی تصریح نہیں۔

۳۔ حدیث کی سب سے پہلے مرتب ہونے والی کتاب'موطا امام مالک' میں حضرت مسج علیہ کی آید ٹانی ہے متعلق کوئی روایت موجودنہیں۔ گویا جس عقیدے 'نظریے یا معالمے کا ذکر قرآن یا موطاامام مالک میں نہ ہواس کا معالمہ شکوک ہوجا تا ہے اور اس کے بارے میں کوئی حتی بات کہنا ممکن نہیں رہتا۔ امرواقعہ یہ ہے کہ احادیث کا بنظر غائز جائزہ لینے کی بات محض ٹالنے کی خاطر کہی گئی ہے 'کیونکہ اہل اشراق کے نزدیک حدیث ہے:

' ' دین میں کسی عقیدہ وعمل کا ہر گز کوئی اضا فینہیں ہوتا۔' '(۲۷)

ره گئی سنت' تو:

''سنت کا تعلق تمام ترعملی زندگی ہے ہے بیعنی وہ چیزیں جو کرنے کی ہیں۔علم و عقیدہ' تاریخ' ثان نزول اور اس طرح کی دوسری چیزوں کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔''(۲۸)

ہاتی بچاقر آن تواس کے ہارے میں بیتصریح کی جاچکی ہے کہ اس میں نزول عیسیٰ ماہیلہ
کا ذکر نہیں۔ اب یہاں غور طلب بات ہیہ ہے کہ اگر احادیث کا بنظر غائر جائزہ لے بھی لیا
جائے اور ان سے نزول عیسیٰ ماہیلہ کا ثبوت نہیں ہوسکتا اور نہ ہی وہ قرآن میں موجود ہے لہذا
کر کتے ہیں؟ سنت ہے ویے اس کا ثبوت نہیں ہوسکتا اور نہ ہی وہ قرآن میں موجود ہے لہذا
اس کا لازی نتیجہ یہ نکاتا ہے کہ نزول عیسیٰ ماہیلہ کا عقیدہ ان کے ہاں قا ہل تسلیم نہیں ہوسکتا۔
اب ملاحظہ فرمائے کہ اُمت کا اس باب میں کیا موقف ہے۔ امام نووی کی کھے ہیں:

قال القاضى رحمه الله: نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حق وصحيح عند اهل السنة للاحاديث الصحيحة في ذلك وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله فوجب اثباته (٢٩)

'' قاضی (عیاضؒ) نے فر مایا کہ سید ناعیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا اور وجال کو قل کرنا اہل سنت کے نزد کیے حق اور صحیح ہے اور عقلی اور شرعی طور پر کوئی ایساا مرنہیں جواسے باطل قرار دے لہٰذااس کا اثبات لازم تھہرا''۔

اس امر میں اُمت کا کوئی اختلاف نہیں' کیونکہ امام نوویؒ نے اس کا کوئی ذکر نہیں فرمایا۔اس کے اس عقیدے کا ذکر 'موسوعۃ الاجماع' میں بھی کیا گیا ہے۔(۲۰)

یاد رہے کہزول عیسیٰ کی روایات اہل علم کے ہاں متواتر ہیں لہٰذا ان پرایمان واجب ہے۔(۲۱) یہاں بیامربھی باعث دلچپی ہوگا کہنز ول عیسیٰ کا اٹکارصرف بعض معتز لہ'جمیہ اور ان کے ہمنواؤں نے کیاہے۔(۲۲)

#### (۱۰)عورت کے لیے دو پٹہاوڑ ھنا شرعی حکم نہیں

اسلام دین عفت وعصمت ہاوراس نے خواتین کی عزت وآبرہ کے تحفظ کے لیے بطورِ خاص ہدایات دی ہیں۔گھر میں گھرسے باہر محارم کے سامنے اور غیر محرم کے سامنے اور غیر محرم کے سامنے اور غیر محرم کے سامنے اکید مسلم خاتون کو کہاں تک اظہار زینت کی اجازت ہے ان تمام امور کے بارے میں کتاب وسنت میں واضح ہدایات موجود ہیں۔ اسلامی قانون معاشرت کی روسے انتہائی قریبی اعزہ کے علاوہ ایک مسلمان خاتون کے لیے اخفا بوزینت کی کم از کم حدیہ ہے کہ اس کے ہاتھوں اور چرے کے علاوہ پوراجسم مستورر ہے۔ فلا ہر ہے اس میں سر پردو پشاوڑ ھنا ازخود شامل ہے۔ پر بعت اسلامیہ میں اس کے دلائل اس قدر واضح اور قطعی ہیں کہ تاریخ اسلامی کی چودہ صدیوں تک مسلمان اس مسئلہ میں کہ میں اختلاف سے تا آشنار ہے اور اہل علم کے ما بین اس کیرکامل اتفاق رہا۔ چنا نچے ایمل کے میں انسلامی کی بین حزم الظا ہرگ آئی کی شہرہ آنا فاق کتاب ''مراتب الا جماع'' میں لکھتے ہیں:

و اتفقوا علی ان شعر الحرۃ وجسمھا حاشا وجھھا ویدھا عورۃ (۲۳) ''ال علم کا اس پرا تفاق ہے کہ آ زادعورت کے چیرے اور ہاتھوں کے علاہ ہتمام جم ''

اوربال ستر ہیں''۔

ملت اسلامیہ کے اس منفقہ موقف کے برعکس''ادارہ المورد'' کے سربراہ جناب جاوید احمد غامدی کے نزدیک دو پے کا مسلم سرے سے شرقی ہی نہیں۔ چنا نچہ اس سوال کے جواب میں کہ''دو پے کا شرقی حکم کیا ہے؟'' جناب غامدی فرماتے ہیں:

''دو پٹاہارے ہاں مسلمانوں کی تہذیبی روایت ہے'اں بارے بیں کوئی شری تھم نہیں ہے۔دو پنے کواس لحاظ ہے پیش کرنا کہ پیشری تھم ہے'اس کا کوئی جواز نہیں''۔(''')

دو پٹہ کے شری تھم ہونے کے تعصیلی دلاک سے صرف نظر کرتے ہوئے ہماری گزارش صرف اتنی ہے کہ اس مسلے پر اہماع ہواورا ہماع ای مسلے پر ہوتا ہے جوشری ہو۔اصول فقہ کی مشہور ومعروف اور متداول کتاب ''الموجیز فی اصول الفقہ'' کے مصنف ڈاکٹر عبدالکریم زیدان نے علامہ آ مدی کے حوالے سے اہماع کی درج ذیل تعریف نقل کی ہے:
عبدالکریم زیدان نے علامہ آ مدی کے حوالے سے اہماع کی درج ذیل تعریف نقل کی ہے:
الاجماع ھو اتفاق الممجتھدین من الامة الاسلامیة فی عصور من العصور' علی حکم شرعی بعد وفاة النبی من الامة الاسلامیة فی عصر من العصور' علی حکم شرعی بعد وفاة النبی من الاحداد الاسلامیة الم

''ا جماع ہے مراد نی کریم مُنْ اللَّهِ کَی وفات کے بعد کسی خاص دور میں اُمت اسلامیہ کے تمام مجتهدین کاکسی شری تھم پرشفق ہوجاناہے''۔

اس سے معلوم ہوا کہ ندکورہ مسئلہ پر اجماع اس کے شرع تھم ہونے کی دلیل ہے۔ لبندا مسلمان خوا تین کے لیے دو پٹہ اوڑ ھناایک شرعی مسئلہ ہے 'جس کا دین نے تھم دیا ہے' نہ کہ محض ایک تہذیبی شعار' جیسا کہ جناب جاویدا حمد غامدی ارشاد فرمار ہے ہیں۔

# (۱۱) سؤرکی کھال اور دیگر اجزاء کی تجارت جائز ہے

بن نوع انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے وحی پر بنی جو ضابط کیا ہے عطا کیا گیا ہے اس کی نمایاں ترین خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں طہارت و پاکیزگی کو خاص اہمیت دمی گئ ہے۔ اسلامی تعلیمات میں جہاں کفر و شرک جیسی باطنی نجاستوں اور آلائشوں سے نیچنے کی تاکید کی گئ ہے و ہیں فلا ہری گندگی سے اپنے جسم ولباس اور دیگر اشیاء کو محفوظ رکھنے کی تلقین بھی جا بجا موجود ہے۔ گویا شریعت مطہرہ جا ہتی ہے کہ انسانوں کے عقائد وافکار اور کسب وعمل کے ساتھ ساتھ ان کے فاہر کیجم مزکی وصفیٰ کیا جائے۔

الله تعالیٰ نے اس سلسلے میں جن اشیاء کو ان کی نجاست وغلاظت کی بنا پرحرام قرار دیا ہےان میں خزریجی شامل ہے۔ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحُمُ الْحِنْزِيْرِ .... ﴾ (المائدة: ٣)

''تم پر حرام کردیا گیا ہے مُر داراورخون اور سؤر کا گوشت ....''۔

یہاں اگر چہوئور کے گوشت کی حرمت کا ذکر ہے لیکن دیگر شرقی دلائل کی روشی میں اُمت مسلمہ کا یہ متعقد نقط ُ نظر ہے کہ خزیر کی خرید و فروخت بھی قطعاً ممنوع اور حرام ہے۔ چنانچہ''موسوعة الاجماع'' میں' بیع المحنزیر'' کے تحت لکھا ہے:

أجمع المسلمون على تحريم بيع الخنزير بجميع اجزائه وشرائه ورخص بعض العلماء بقليل من شعره للخرز (٢٦)

''مسلمانوں کا خزیر کے تمام اجزاء کی خرید و فروخت کے حرام ہونے پر اجماع ہے'اور بعض علاء نے سور کے تھوڑے سے بالوں کی پیوند وغیرہ لگانے کے لیے رخصت دی ہے''۔ یہاں پیامرقار کین کے لیے باعث تعجب ہوگا کہ سلمانوں کے اس اجماعی موقف ہے ''اہل اشراق''کوا تفاق نہیں اور وہ تفرّد کی راہ اپناتے ہوئے اس بات کے قائل ہیں کہ سؤر ک کھال اور دیگر اجزاء کی تجارت جائز اور درست ہے۔ چنانچہ ماہنامہ''اشراق'' کے اکتوبر ۱۹۹۸ء کے شارے میں کسی سائل کا ایک سوال شائع ہوا کہ'' کیا اسلام کی رو سے سور کی کھال کی تجارت جائز ہے؟''اس کا درج ذیل جواب دیا گیا:

'' اُن علاقوں میں جہاں سور کا گوشت بطور خوراک استعال نہیں کیا جاتا' وہاں اس کی کھال اور دوسر سے مقاصد کے لیے استعال کرنا کھال اور دوسر سے جسمانی اجزاء کو تجارت اور دوسر سے مقاصد کے لیے استعال کرنا ممنوع قرار نہیں دیا جاسکتا''۔ (۲۷)

''اہل اشراق'' نے سور کی کھال وغیرہ کی تجارت کے نا جائز ہونے کی اصل علت اس امر کو قرار دیا ہے کہ اس سے سور کے گوشت کھانے کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں' لہذا جہاں یہ مواقع نہ ہوں وہاں حرمت باتی نہیں رہتی ۔ جبکہ پوری اُمت کے علماء وفقہاء کے نز دیک یہ علی الاطلاق حرام ہے اور اس خودسا ختہ علمت کا انہوں نے کوئی اعتبار نہیں کیا' کیونکہ شریعت میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔

اس موقع پریہ بات بھی ملحوظِ نظر رہے کہ او پر'' موسوعۃ الا جماع'' کے حوالے ہے جو اقتباس نقل کیا گیا ہے اس میں بعض علاء کا سلائی کے لیے سور کے قلیل بالوں کے استعمال کی رخصت دینااس کی خرید وفروخت یا اس سے انتقاع کے جواز کی دلیل نہیں بن سکتا' کیونکہ:

اوّلاً تو بيشاذ ہے' جيسا كه''موسوعة الاجماع'' ميں محوله بالاصفحه پر''الانتفاع بشعر المحنويو'' كے زيرعنوان عبارت ذيل بھى موجود ہے:

صح ان المسلمين اجمعوا على تحريم الانتفاع بشعر الخنزير لا لخرز ولا في غيره

''صحح بات یہ ہے کہ خزیر کے بالوں سے انتفاع کی حرمت پر سلمانوں کا اجماع ہے خواہ سلائی کے لیے ہویاس کے علاوہ''۔

ٹانیااس کو''بصورت ِ تسلیم'' حالت اضطرار پرمحول کیا جائے گااور ظاہر ہے کہ اضطرار ی حالت میں تو خنز ریکا گوشت کھا تا بھی از روئے قرآن جائز ہے۔

یہ بات بہرحال بالکل واضح ہے کہ علی الاطلاق سور کے اجزاء کی خرید وفروخت کسی بھی

فقیمہ یا عالم کے نزویک جائز نہیں اور اہل اشراق اس مسئلہ بیں بھی پوری اُ مت کے بالقابل ایک شافر رائے اپنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے یہ امر بھی نا قابل فہم ہے کہ اس قدر نجس اور غلیظ شے کو (جس کے ہر جزو کی نجاست پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے) (۲۸) نجانے کیوں تجارت کے لیے جائز قرار دیا جا رہا ہے 'جے ایک سلیم الفطرت انسان کسی طور بھی گوار انہیں کرسکتا۔

#### (۱۲)م داورعورت کا اکٹھے کھڑے ہوکرنماز پڑھنا

اب یہاں دیکھئے کہ اس امرکی کوئی دلیل نہیں دی گئی کہ قرآن یا سنت میں اس کا جواز کہاں بیان ہوا ہے۔ اس کے برعس احادیث رسول کا گئے گئے کہ وشیٰ میں اس حوالے سے جور ہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ باجماعت نماز کی صورت میں عورتیں الگ صف میں کھڑی ہول گئے۔ چنانچہ عبدِ رسالت میں مجد نبوی میں صفوں کی ترتیب پچھاس طرح ہوتی تھی کہ پہلے مروں کی صفیں ہوتیں اس کے بعد بچے صف بناتے اور بالکل آخر میں خواتین کھڑی ہوتی تھیں۔ (۱۰)

علادہ ازیں فقہائے کرام نے بھی صراحت کی ہے کہ عورت مرد کے ساتھ کھڑی ہونے کی بجائے اس ٹے پیچھے کھڑی ہوگی۔

فقداسلا می کیمشبور ومعتبر کتاب'' المغنی'' کےمصنف امام ابومجمد عبدالله بن احمد المعروف بابن القدامه لکھتے ہیں:

وان صلت خلف رجل قامت خلفه لقول النبى مَلَيْكُ : ((أَخِّرُوهُنَّ مِنُ عَنْ مَنْ اللهُ)) وان كان معهما رجل قام عن يمين الامام والمرأة خلفهما حكي يمين الامام والمرأة خلفهما حكي به وبأمِّه او خالته فاقامني عن يمينه واقام المرأة خلفنا رواه مسلم (١٠)

''اگر مورت کی مرد کی اقتد ایمی نما زادا کرے تو وہ اس کے پیچھے کھڑی ہوگئ کیونکہ نی اکر م مُثالِّیْنِ کا فر مان ہے: ''تم خوا تمن کو پیچھے رکھوجیسا کہ اللہ نے انہیں مؤخر رکھا ہے۔''اورا گران دونوں (لیمنی مردو مورت) کے ساتھ کوئی اور آدی بھی ہوتو وہ امام کے ساتھ کھڑا ہوگا اور خاتون ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ جیسا کہ سید ٹا انس ڈائٹن نے بیان کیا کہ نی اکر م مُثالِّینِ کم انہیں (انس کو) اوران کی والدہ یا خالہ کونماز پڑھائی تو مجھے اپنی داکمیں جانب کھڑا کیا اور مورت کو ہمارے پیچھے۔''

اس ہے واضح ہوا کہ عورت مُر دوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی بلکہ ان سے الگ صف میں نماز ادا کریے گی ۔امام ابنِ رشد لکھتے ہیں :

ولا خلاف في ان المرأة الواحدة تصْلي خلف الامام (٤٢)

''اں مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کہ اکیلی مورت اہام کے بیچیے کھڑی ہوکر ہی نماز پڑھے گئ'۔

''الل اشراق''کا پہ کہنا بھی درست نہیں کہ اکھے گھڑ نے ہو کر نماز پڑھنے سے دونوں کی نماز میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا۔احادیث میں صراحت ہے کہ مُر دوں کی بہترین صف پہلی اور تا پہند بدہ صف آخری ہے' جبہ ورتوں کا معاملہ اس کے برعس ہے۔اس کی توجیہ اہل علم نے یہی کی ہے کہ مردوں کی پہلی صف اور عورتوں کی آخری صف میں چونکہ فاصلہ زیادہ اور باہمی قرب کم ہوتا ہے اس لیے یہ فضل ہیں' جبہ عورتوں کی پہلی اور مردوں کی آخری صف میں قرب ہونے کی بنا پر بیتا پہند یدہ ہیں۔اب فالم رہے کہ اس سے اجرمیں کی ہوتی ہے جوا کہ نقص ہے نہ معلوم ہوا کہ فہ کورہ مسئلہ میں بھی اُمت ایک نقط پر متفق ہے کہ عورت مردوں سے علیحدہ کھڑی ہو کرنماز پڑھے گی ۔لیکن' اہلی المورد''کو یہاں بھی اُمت سے انفاق نہیں اور وہ شق قرق اجتہاد میں راواعتر ال برگامزن ہیں۔

#### (۱۳)مجسمه سازی کاجواز

شریعت اسلامیہ کی تعلیمات انسانی فطرت کے مین مطابق ہیں' بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ فطرت سلیمہ دراصل دین کے مطابق ہوتی ہے۔ جیسا کہ ارشادِ نبوی ہے: ((مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ إِلَّا يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَابَوَاهُ يُهُوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ یُمجَّسَانِهِ .....)) (۲۲)

'' بر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے' پھراس کے والدین اسے یہودی یا عیسائی یا مجوی بنا دیتے ہیں'۔ غورطلب نکتہ یہ ہے کہ یہاں یہ نہیں فر مایا گیا کہ "آؤیسکیلّمانیہ" (یا اسے مسلمان بنا دیتے ہیں) کیونکہ وہ فطرت دراصل اسلام ہی ہے جس پر اس کی پیدائش ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام انسان کے فطری جذبات وخواہشات پر قدعن عائد کرنے کی بجائے ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے 'لیکن اس ضمن میں وہ افراد معاشرہ کو پچھے حدود وقیود کا پابند کرتا ہے جس کا مقصدانہیں متواز ن کرتا ہوتا ہے' کیونکہ اعتدال وتواز ن کونظر انداز کرنے سے معاملات میں رگاڑوفساد جنم لیتا ہے۔

مثال کے طور پر ہرانیان میں جنسی تسکین کا جذبہ موجود ہے'اسلام اسے کیلنے کی بجائے نکاح کی صورت میں اس کا بہترین طریقہ تجویز کرتا ہے۔غور کیا جائے تو یہی اس کا جھیق حل ہے۔ اسے کیلنے کی صورت میں اگر رہانیت کی خرابیاں وجود میں آتی بیاتوا سے کھی چھوٹ دینے سے معاشرے میں جنسی ہے راہ روی پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ مغربی ممالک میں ایسے لا تعداد بچ جن کی ولدیت کا خانہ خالی ہوتا ہے'ای جنسی آزادی کا ختیجہ ہیں۔

الحقراسلام انسان کے فطری جذبات و داعیات کو یکسرختم نہیں کرتا' بلکہ انہیں صحیح اور درست راہتے کی طرف موڑتا ہے۔

انسان جن اشیاء کی طرف طبعی طور پر میلان رکھتا ہے ان میں فنونِ لطیفہ بھی شامل ہیں۔
فنونِ لطیفہ میں مصوری کو بھی شار کیا جاتا ہے۔ دیگر معاملات کی طرح اسے بھی شرع نے مطلقا
ممنوع قر ارنہیں دیا ' بلکہ مشروط طور پر اس کی اجازت دی ہے۔ یعنی جاندار اشیاء کے علادہ دیگر
چیزوں کی تصویر کشی کو مباح قرار دیا گیا ہے ' لیکن ذی روح اشیاء کی تصاویر اور خصوصا تمثیل
(مجسمہ) بنانے ہے منع کر دیا گیا ہے۔ بے شارشر کی احکام کی طرح اس مسئلے پر بھی اُمت کا
اجماع ہے۔ موسوعة الا جماع میں ما یعوم تصویرہ (کس شے کی تصویر حرام ہے؟) کے
عنوان کے تحت لکھا ہے:

ان تصوير صورة الحيوان حرام شذيد التحريم وهو من الكبائر "سواء كان التصوير في الثوب او دينار "او جدار" او غير ذلك وهذا هو قول العلماء (٤٤)

' بلاشبہ جاندار کی تصویر بنانا سخت حرام ہاور یہ کبیرہ گنا ہوں میں سے ہے۔ بی تصویر خواہ کیڑے میں ہو اور ہرصورت خواہ کیڑے میں ہو اور ہرصورت

مي حرام ہے ) \_ يبي الل علم كا قول ہے ' \_

اس كتاب ك الطّح صفى بر 'حكم صنع المتماليل ' ( مجمد سازى كا عكم ) ك زيعوان درج ذيل الفاظ بهي موجود بي :

ان الاجماع على ان الصور ان كانت ذات اجسام (تماثيل) حرام يجب تغييرها 'سواء كانت مما يمتهن ام لا' وقال بعض السلف بالرخصة في اللعب لصغار البنات

''اس بات پراجماع ہے کہ اگر تصاویر جسم رکھتی ہوں (بعنی مجسم ) تو وہ حرام ہیں جن کو تبدیل کرنا واجب ہے' چاہے انہیں حقیر سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے ۔البتہ بعض سلف نے چھوٹی بچیوں کے کھیل میں ان کی رخصت دی ہے''۔

اُمت کے اس اجماعی نقط ُ نظر ہے آگا ہی کے بعد ہم قار کین کرام کی توجہ اس امر کی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ اوار وعلم و تحقیق ''المور و'' کے سکالرزیبال بھی اجماع کے افکاری ہیں اور تصاویر و تماثیل جیسی حرام و نا جائز چیز کومباح اور جائز قرار دے رہے ہیں۔ ''المور و'' کے ریس چ سکالر جناب محمد رفیع مفتی اپنی کتاب ''تصویر کا مسکلہ'' میں''تصویر کے حوالے ہے دین کا موقف'' کی سرخی جا کر کھتے ہیں :

''تصویر کے بارے میں قرآن مجید کی آیات اور احادیث نبوی گی رہنمائی سے ہیہ بات تو کھل کرسا سے آگئی ہے کہ ند بہب کا تصویر وتمثال پر اعتراض صرف اور صرف کسی دینی اور اخلاتی خرابی ہی کی بنا پر ہے ور ندا سے ان چیزوں کے بارے میں پچھے مجھی نہیں کہنا''۔ (° ')

مزيد لکھتے ہيں:

''لکین فی نفہ تصاویر کے بارے میں کسی اعتراض کی کیونگر گنجائش ہو عمق ہے' جبکہ خدا اوراس کے رسول نے انہیں جائز رکھا ہو؟'' (۲۱)

جناب محمد رفیع صاحب کے پیش کروہ دلائل کے تفصیلی تحلیل و تجزید کی بجائے 'کہ اس کا پیمل مردست ہم اتنا عرض کیے دیتے ہیں کہ قرآن مجیدا درا حادیث کی پیضوص چودہ۔ صدیوں ہے اُمت کے اہل علم کے سامنے رہی ہیں تو آخر کیوں انہوں نے تصادیر وتماثیل کی حرمت کا موقف اختیار کیا اور اسلیلے ہیں ان کے ماہین کمی قتم کا اختیاف ہیدا نہ ہوا؟ پیشکتہ ہمر حال توجہ طلب ہے۔

#### (۱۴)خاتون کا نکاح پڑھانا

دین اسلام میں ہرائتبار ہے خوانین کے حقق ق کا تحفظ کیا گیا ہے اور انہیں وہ مقام و مرتبہ عطا کیا گیا ہے جس کی فی الواقع وہ مستحق میں \_ان کومردوں کے مقابلے میں ممتراور گھٹیا قرار دینے کی بجائے (جیسا کہ اسلام سے قبل اور آج بھی بعض ندا ہب میں سمجھا جاتا ہے) اسلام کی تعلیم رہے کہ:

﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِیْ عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ ﴿ (البقرة: ٢٢٨) ''عورتوں کے بھی معروف طریقے پر ویسے بی حقوق ہیں جیسے ان پر مَر دوں کے

اى طرح قرآن بميں بتا تا ہے كہ تورت كو بھى اس كے نيك اعمال كا و بى اجر لے گا جومر دكو ماتا ہے اور تخض صفِ نازك سے تعلق ركھنے كى بنا پر اس بيں كى نہيں ہوگى ۔ ارشادِ بارى تعالى ہے: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكْرٍ أَوْ أَنْفَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكُنُ حْيِينَةٌ حَيلُوةً طَيْبَةً ﴾ (النحل: ٩٧)

''جوکوئی بھی نیک عمل کرے خواہ مرد ہویا عورت' لیکن باایمان ہو' تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطافر ماکیں گے۔''

لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس طرح مر دوعورت کی تخلیق کے اعتبار سے دونوں میں گئ طرح کے فرق موجود میں جس کی بنا پر عملی زندگی میں ان کا رول مختلف ہے' اس طرح بعض شرعی احکام میں بھی ان کے لیے الگ الگ ہدایات دی گئی میں ۔ اس قتم کے مسائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی خاتو ن شرعی نقط نظر سے ولی نکاح نہیں بن سکتی' یعنی نکاح میں ولی بننے کے لیے مرد ہونا ضروری ہے ۔ اور یہ شرط کوئی اختلافی نہیں' بلکہ اسے ملت اسلامیہ کے تمام اہل علم کی تا ئید حاصل ہے ۔ امام ابن رشدٌ اپنی کتاب' بعدایدہ المصحت ہد'' میں لکھتے ہیں:

واما النظر في الصفات الموجبة للولاية والسالبة لها ' فانهم اتفقوا على

ان من شرط الولاية الاسلام والبلوغ والذكورية ..... النح (٧٤)

"ولايت كوداجب ياسلب كرنے والى صفات كے سلسلے ميں علماء كا اتفاق ہے كـ ولايت كى
صحت كے ليے تمن شرطيں ہيں: (١) مسلمان ہونا (٣) بالغ ہونا اور (٣) مذكر ہونا"۔
اور دالمغنى "ميں ہے:

الذكورية شرط للولاية في قول الجميع ..... الخ (١١٠)

''ولایت کے لیے مرد ہوناتمام علاء کے قول کے مطابق شرط ہے''۔

فقہاء کی مندرجہ بالاتصریحات ہے معلوم ہوا کہ عورت ولایت نکاح کی اہل نہیں اور بیہ اہل علم کا متفقہ موقف ہے۔ یہاں میہ بات بھی جان لینی چا ہے کہ جوولی نہ بن سکے وہ ولی کی وکالت (نیابت) بھی نہیں کرسکتا۔امام ابن قد امد ؓ کھتے ہیں:

ومن لم تثبت له الولاية لم يصح توكيله لان وكيله نائب عنه وقائم مقامه(٤٩)

''جس کے لیے ولایت ٹابت نہ ہواہے وکیل بٹانا صحیح نہیں' کیونکہ ولی کا وکیل اس کا نائب اور قائم مقام ہوتا ہے''۔

جب عورت نہ ولی بن سکتی ہے اور نہ ولی کی د کالت کر سکتی ہے تو اس سے خود بخو دیہ تیجہ نکلتا ہے کہ وہ نکاح نہیں پڑ ھاسکتی ہے' کیونکہ نکاح میں دراصل ایجاب ہوتا ہے جو ولی بااس کا وکیل ہی کرسکتا ہے اور عورت ان دونوں (ولایت اور وکالت) کی اہل نہیں۔

چودہ صدیوں ہے اہل اسلام اس اجها می ومتفقہ رائے کے مطابق عمل کرتے رہے ہیں اور ان کی بیروایت مسلمہ حیثیت رکھتی ہے کہ نکاح پڑھانے کاعمل مرد حضرات ہی سرانجام دیتے ہیں 'کیکن اُمت کے اس اجها می موقف اور اجها می تعامل کے برعس'' ارباب المورد'' کی رائے بیہ کہ عورت بھی نکاح پڑھانے کا استحقاق رکھتی ہے۔ چتانچہ جناب جادید احمد غالدی سے سوال کیا گی کہ کیا کوئی عورت نکاح پڑھا سکتی ہے؟ تو غالدی صاحب نے جواب دیا:

"جي ٻال بالكل پڙ هاسكتي ہے.....الخ ''(· °)

کیکن افسوں ہے کہ اس کی کوئی دلیل انہوں نے پیش نہیں فر مائی۔

ہمارے خیال میں جناب جاوید احمد غامدی کو اس کے بارے میں شرعی ولاکل کے حوالے سے جواب دینا چاہیے تھا جے انہوں نے نظر انداز کر دیا 'جو اہل علم کے اسلوب سے' بہرحال' مطابقت نہیں رکھتا۔

' 'اہلِ المورد'' کی بنیا دی غلطی

ہمارے تجزیے کے مطابق''اہل المورد'' کے ان تمام تفردات وشذوذ ات کا بنیادی سبب ( دیگر وجو بات کے علاوہ ) یہ ہے کہ انہوں نے اہماع کی اہمیت اور مسلّمہ حیثیت کونظر انداز کردیا ہے جس کی بنا پر وہ اُمت مسلمہ کے اجھائی دھارے ہے الگ تھلگ نظر آتے ہیں۔ یہ ایک غیر مناسب رجحان ہے اور مطالعۂ شریعت کے اُس طریقے کے منافی ہے جو صحابہ کرام جائی اور سلف صالحینؓ نے اُمت کے سامنے پیش کیا۔

ایک عالم کسی امتضار کے جواب میں کیا رویہ اپنائے' اس کے بارے میں عظیم صحابی ً رسول سید ناعبداللہ بن مسعود ہلائیز کا بیقول ہرمجیب ومفتی کے پیش نظرر ہنا جا ہیے :

'' جبتم یں سے کس سے کوئی سوال کیا جائے تواسے جا ہے کہ قرآن مجید سے اس کا حل حلاش کرے' اگر وہاں نہ پائے تو سنت رسول میں دکھے' اگر وہاں بھی نہ ملے تو پھر ان مسائل کودیکھے جن پرمسلمانوں کا تفاق ہے' اور اگریہاں بھی اس کاحل میسر نہ ہوتو پھرا جتما وکرے ۔۔۔۔۔'۔

امر واقعہ یہ ہے کہ مطالعہ شریعت اور افرآء واجتہاد کا یہی وہ اسلوب ہے جو ہمیشہ سے علماء وفقہاء کے پیش نظر رہا ہے' لیکن سے امر قابل افسوس ہے کہ' اہل اشراق' کے ہاں سے اسلوب نظر ہیں آتا۔ جناب جاوید احمد غابدی اور ان کے تلا فدہ کی تحریروں کا مطالعہ کیا جائے تو ان میں جا بجلے ملتے ہیں کہ:' ۔۔۔۔۔۔۔اس مسئلہ میں تمام فقہاء کی بالا نفاق بھی رائے ہے' لیکن ہمارا خیال ہے کہ ۔۔۔۔۔۔' اور 'جہار ہے علماء کا نقطہ نظر یہی ہے گر ہمارا موقف سے ہے کہ اہل علم کی متفقہ رائے کے بالمقابل کوئی نیا نقطہ نظر پیش کہ جبکہ درست رویہ سے ہے کہ اہل علم کی متفقہ رائے کے بالمقابل کوئی نیا نقطہ نظر پیش کہ جبکہ درست رویہ سے ہے کہ اہل علم کی متفقہ رائے کے بالمقابل کوئی نیا نقطہ نظر پیش کہ جبکہ درست رویہ سے کہ اہل علم کی متفقہ رائے کے بالمقابل کوئی نیا نقطہ نظر پیش کی بیائے گئی کوئشن کی جائے ان کے دلائل پرغور وفکر کیا جائے اور گہرائی میں اثر کر اس کی معنویت تک ہے محفوظ رہتا ہے۔

یہال بینلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم فقہاء کی کورانہ تقلید کی دعوت دے رہے ہیں۔ ہمارے نز دیک تجدید واجتهاداور تحقیق واکتثاف وقت کی اہم ترین ضرورت ہیں کیکن استدعا صرف یہ ہے کہ بحث ونظر کا دائر ہ کا را جمائی وا تفاقی مسائل کی بجائے وہ امور ہونے چاہئیں جو دا قعتاً حل طلب ہیں۔ اُمت کے ماہین ہمیشہ سے طے شدہ امور میں اجتہاد کا نتیجہ سوائے انتشار وافتر اَن کے کچھ نہیں جواُمت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ آخر میں اوارہ''المورد'' کے جملہ وابتگان سے یہ اپیل ہے کہ اللہ کے عطا کروہ علم و تفقہ اور فہم و بسیرت کو صحیح استعال کر کے اپنے اور أمت مسلمہ کے حق میں نافع بنائے! بصورت دیگر یہی علم وبسیرت صلالت کا باعث بھی بن جایا کرتا ہے: ﴿ وَاَصَلَّهُ اللّٰهُ عَلَی عِلْمِ ﴾ بمیں بجاطور پریتوقع ہے کہ سطور بالا کو اصلاح وضیحت کے جذب کے حوالے سے ویکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم وعمل کی آز ماکش سے محفوظ رکھے۔ آمین ۔ وفقنا اللّٰه لمما

يحبه ويرضيه!



#### حواشي:

- (۱) جاويد احمد غايدي مقامات مضمون بعنوان: دبستان ثبلي ص ۱۷\_
- (۲) محمد بن اسماعیل البحاری الحامع الصحیح کتاب الحهاد والسیر باب لا یعذب بعذاب الله نیز ارتدادی سزا کے حوالے سے تقلی شبہات کے ازالے کے لیے ملاحظ فرمائے: مرتدی سرا از سید ابوالاعلی مودودی ۔
  - (٣) جاويد احمد غامدي برهان ص ١٢٧ ومابعد
- (٤) مسلم بن حجاج القشيري الصحيح كتاب الحدود اباب حد الزنام وصحيح البخاري كتاب الحدود وموطا امام مالك كتاب الحدود وسنن النسائي كتاب تحريم الدم وغيره
  - (٥) سعدي ابوحيب موسوعة الاجماع ٢٢٢/١.
  - (٦) محمد بن احمد ابن رشد عبداية المحتهد ٦٨٤/٢.
- (٧) جاوید احمد غامدی برهان مضمون بعنوان رجم کی سزا ص ٢٤ و مابعد ولال اور اشكالات كاتفسلی جائزه تهار عیش نظر نبین صرف به بنا نامقصود م كرمسلمات كا انكارس عالی كا انكارس
  - (A) موسوعة الإجماع ٣٨٩/١ (٩) ايضاً <del>-</del>
  - (١٠) ماهنامه "اشراق" شماره بابت جنوري ١٩٩٦ع ص ٦٦-
    - (۱۱) ایضاً۔
  - (۱۲) ماهنامه "اشراق' شماره بابت دسیمر ۲۰۰۰ء' ص ۴۰٬۵۵
- (۱۳) و کیمیے www.urdu.understanding-islam.org- یہ پیش نظر رہے کہ سے سائٹ غایدی صاحب کے آلمیذ جناب معزامجد صاحب کی ہے جو غایدی صاحب کے ادارے 'المورڈے الحاق شدہ ہے۔
  - (١٤) موسوعة الاجماع ٨٦٥/٢ (١٥) ايضاً ـ

```
www.urdu.understanding-islam.org (١٦)
                                        (١٧) موسوعة الاجماع: (١٠٥٧/٢)
                        www.urdu.understanding-islam.org (\A)
           (۱۹) میزان: حاوید احمد غامدی ص ۱۰ _____ (۲۰) ایضاً ص ۱۰ ___
                          (٢١) صحيح مسلم كتاب الطهارة باب حصال الفطرة.
                                         (۲۲) فتح البارى: (۲۲) تا ۲۱۷)_
                                    (۲۲) ميزان: جاويد احمد غامدي ص ١٠_
                                    (٢٤) مراتب الاحماع: ابن حزم ص ١٥٧ _
 (٢٥) موسوعة الاجماع ٢٠١١ ٥٤.
                                 (۲۶) ماهنامه اشراق: جنوری ۱۹۹۹؛ ص ۲۱
                                     (۲۷) میزان: جاوید احمد غامدی ص ۱۰
            (۲۸) ایضاً ص ۲۵
(٢٠) موسوعة الإجماع: (٢٠/٢١)
                                      (۲۹) شرح مسلم از نووی: (۲۸۷/۱۸)
                           (٣١) شرح عقيده طحاويه لابي العز الحنفي ص ١٠٥/
                                         (۳۲) شرح مسلم از نووی: ۲۸۷/۱۸
(٣٣) ابن حزم: مراتب الاحماع ص ٥٣_
                              (٣٤) ماهنامه اشراق شماره مثى ٢٠٠٢ ع ص ٤٧ _
                        (٣٥) عبد الكريم زيدان: الوجيز في اصول الفقه ص ١٧٩_
                         (٣٦) سعدي ابوجيب: موسوعة الاجماع ببراكس ٣٨٥ _
                             (٣٧) ماهنامه اشراق شماره اکتوبر ۱۹۹۸ ع ص ٧٩_
                            (۲۸) سعدی ابوجیب: موسوعة الاجماع برا ۲۸٤ ـ ۳۸٤
                         www.urdu.understanding-islam.org (٢٩)
(٤٠)   منن ابي داؤد مع عون المعبود' ج٢ ' ص ٢٦٣' كتاب الصلاة' باب مقام الصبيان من الصف_
             (13) ابن قدامه: المغني ب٢٠ ص ٢٠٢ مكتبة الرياض الحديثه الرياض
                            (٤٢) ابن رشد القرطبي: بداية المجتهد على ١٠٨ ص ١٠٨_
(٤٣) متفق عليه بحواله مشكوة المصابيح كتاب الإيمان باب الايمان بالقدر ج ١ ص ٣٣
                                                      (بتحقيق الالباني)_
                                  (٤٤) موسوعة الاجماع بي ٢ ص ٦٦٨ ٢٦٧ _
                                (٤٥) محمد رفيع مفتي تصوير كامسئله ص٣٠_
                                                      (٤٦) ايضاً 'ص ٣١_
             (٤٧) بداية المجتهد ٢٠٠٠ ص ٩_
                 (٤٩) ايضًا 'ج٦' ص ٤٦٧ _
                                                (٤٨) المغنى ج٦٠ ص ٤٦٥_
```

www.ghamidi.org (0.)

**(♣)**(♣)(♣)

(٥١) موسوعة الاجماع ج١٠ ص ٢٣ ـ

75-576 ء بیں جماعت اسلامی میں پالیسی اور نظم جماعت کے بارے میں جو شدید اختلاف رونما ہوا تھا' جس کے نتیج میں ڈاکٹر اسرار احمد سمیت بہت سے عام ارکان اور مولا نا عبدالجبار غازی' مولا نا امین احسن اصلاحی' مولا نا عبدالغفار حسن اور شیخ سلطان احمدالیے اکا برسمیت جماعت کی تیادت کی بوری صف ووم جماعت سے علیحدہ ہوگئی تھی' اس کے کی قیادت کی بوری صف ووم جماعت سے علیحدہ ہوگئی تھی' اس کے

حقائق و واقعات پر مشتهل بانئ تنظیم اسلامی

# ڈاکٹر اسرار احمد

كى اهب تاليف

تاریخ جماعت اسلامی کا ایك گمشده باب

سفید کاغذ ﴿ عمره طباعت ﴿ مضبوط جلد
 شعفات 328 ثمت 175 رویے

مكتبه خدام القرآن لله هور 36\_ك الخل ناكن لا بور فون: 3-5869501 email:maktaba@tanzeem.org

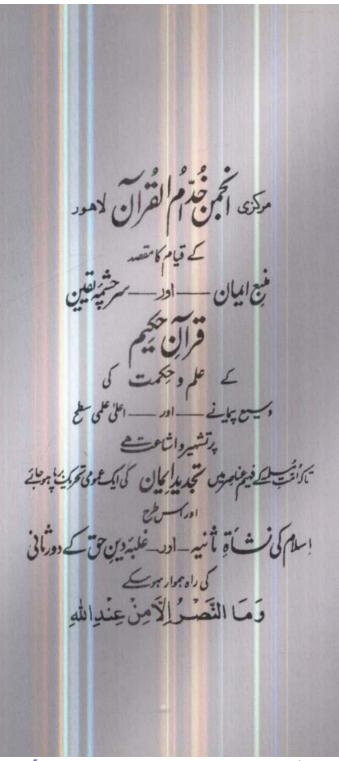